

ين مجمأ المراج الشيولية والني د بات راحبر في منول المياني من المعرود الله المراج المحافظ من المراج المواجع المعرود ال

بیر میاست مسنظی انگیامی ۱ لا کھ سالاند آمدنی کی بھوبال سے اہتی میل اُ ترا در بچھی کے کو مذیب اندور - کوشر - نرسنگدگڑھ دادر بھوبال کی مسرحدیں اُس سے لمتی ہیں ۔ مرسبز میبالڑ اور ندیاں رہا سے بیں ہبت ہیں جنگلات کی اچھی مونی ہجہ داحہ صاحب خود فرقا رہز رائمبنس ہیں - داجیوت ہیں ان کی رسنستہ داری

ر تھے گر برے کظر قم کے مندد تھے مشلانوں سے اُن کو بڑی نفرت تھی -راہم میا حب کا حکم عام نفاکر مواہر دن چڑھے تک کسی مسلمان کی صورت ان کو

و کینے کا موقعمر نہ ویاحاتے۔

حب کبھی قلطی سے کوئی سلمان ان کوسوا بہردن برطب سے بہلے نظر پرما تا تھا تو دہ اس کے کفارہ باراسیت میں دن بھڑا" مون برب البھی مدزہ خانوش رکھتے تھے اور کئی شہرے اشان اور پوجائیں ان کوکر فی بڑتی تھیں۔
ایک دن راجر صاحب بڑکے سویرے چند سوار باڈی کار ڈیکے ساتھ شکا ر
کی نمین سے نکلے خدا کا کرنا کہ ایک شمان پنجارہ (نداف) کمیں ہمت ترکے باخانہ
پیٹا ب کی غرض سے جنگل گیب ہو تھا دہاں سے لوٹ کوہ ندی ہو تھ و کرکے نما نہ
کے واسطے کسی باس کی میں کی طوف جارہ تھا راجیہ موقی سنگری کی نکاہ اس
پرنڈگئی پو چھنے سے ان کو معلوم ہوگیا کہ دہ مسلمان سے بس تھر کیا بھا آگ بگولہ ہوگئی
راجر با اختیار ریاست کے مالک تھے آئ کا عقر دیکھ کر نوگروں نے غریب اور
بہوش ہوگیا اور گرکی ا دیویں جب بنجا رہے کی ہوی بحق کو خبر می تو کھا مط
پروٹ ال کراسے گھر لے گئے اور سب کھروا لے ملکر دونے گئے اور راجر کو برقرعایں
پروٹ ال کراسے گھر لے گئے اور سب کھروا لے ملکر دونے گئے اور راجر کو برقرعایں
پروٹ ال کراسے گھر لے گئے اور سب کھروا الے ملکر دونے گئے اور راجر کو برقرعایں

بی خورسے دنوں کے بعداس بنجارے نے ریاست راحگر طعصے بجرت کرلی ادر معومال کی رہابست کے کسی گانوں میں آما د ہو گئیا۔

## الترميال كاغصته

معلوم و تاسیه که دا حب صاحب کی بیر درکمت که ایک بیا کناه رعایا کو اسطح سنتا با که غریون کنی منه سے بائے تعلی الله تعالیٰ کونالیسند آئی اور اس نے راحبر پرایک عذاب جمیم ریا ۔

وه نیکه راحبه صاحب کو ایک البی سیاری لگ گئی سب کی پیچان با

بص : ڈاکٹروں سے ہوسکی ا درمڈ محکیماور و اید وال سے ۔ بیماری پیقی که راحبرصاحب برالیے دورے پڑنے لگے کدان کو برمعلو ہو آنھا کہ آن کے سارہے بدن بیں بھیو کا شا دہے ہیں وہ دَر د کی شدّت سے سار محل بی او نے لوٹے کھرتے اور حب برداشت مذہوتی تو چاہتے تھے کہ خود کم رایس اس لئے جب اُن ہر دورہ پڑتا تھا محل کے اس گرنے سے ہرقتم کے پنھیار بٹادیا کرتے تھے اور دہ اس خیال سے کہ کہیں ایسا مذہو کہ راحیصا حسکم ر خنجر مالیتول سے اینا خاتمہ زکرلیں ۔ اَ مبرصاحب نے ایٹاعلاج ملک کے نامی ڈاکٹروں سے کرا الاکھوٹ میں ی کے دیئے حلیم محمود خال صاحب دتی والوں کو ایک سزار روبیہ روز فیس پریگوایا - ٹبیسے و کمپول سے رحوع کیا ٹارکچیہ نہ ہوا سب نے کھاکہ ہا رتی سمجھ یں منیں آنا کہ کون ہی سیاری ہے ہم علاج کیا کریں ۔ حب را مدهها حب دواعلانج ہے تھائے گئے تو سا دھویوں اور فقیرول سے مخاطب ہوئے ہمت سے سا وحوسارت بڑے بڑے سے مرانے ویے کرال کرمینوں رکھے سنگئے سینٹراؤں کو بلاکر بٹیسے بٹیات ہون اور بگے۔ کرائیے کئے نگر سماری میں ال بھرفرق بذایا ۔

ایک دن راج صاحب کے ایک منتہ لکے اُموے خاص خدمت گذار حان شار نے داجرے ہات عرض حان شار نے داجرے ہات عرض

خدمة كارنے عن كيا سركا رنے سب كيد كرليا مكر بياري منها في منفي رائی کل سے میرے دل یں یہ بات آرہی ہے کہ نیوج ندی کے کنارے ایک ان فقير مرا إمواس ات دن نما زير رسان سي كيد واسطر سير كمتا فے کھے دے دیا تو کھالیا اور نہ دیا تو کسی سے کھھ مائٹٹا نہیں میں اس کے ہانفوں سے کئی کرامتیں ظاہر ہوئی ہیں اور ان جمکا روں کو دیگیر بنیا لوٹی ٹرتی ہے مرامن اول رہاہے کہ اگراس سے دُعاکرا فی حاسے تواس میں سے سرکار کا ڈکھ دور ہوسکتا ہے آگے جیسے مرصنی سرکار کی سوکر توشاً بيدليكن مرتاكمبا مذكرما احيّا يهمي كرديجيو كروه يهال ۴ و بيگانجيي <sup>ي</sup> خدم<sup>ندگا</sup> ر نے کمایی توشکل ہے وہ اپنی حکمہ سے بھا نہیں جا بتا سنسار کے المج یا دنیاوی طع کو دہ پیط ہی چوڑ حکامے معراس کے لئے دائد اورس سوک مرارس دا جرصاحب في كما خراليورف و عماك من الكماس يورا بوكر مرسكا یں ہی اس کی کٹی برحا ضری دوں کا شاید مالک میراکشٹ دُور کر دسے۔ اس بات کا پرها سا رسه محل میں میں گیا اور را جوں نے بھی ہی کما له ضرور ماما حاسبة آخريد مات كبول ره حائے شايراسي سے بيرجولوا و كھ بنائخ ایک صبح کو را حرصاحب این خدمت گا رکے ساتھ مبہے گج

اس فیصلہ کے آجا نے پر سارے خاندان اور کینے کے چراغ تھنڈے ہوگئے اور سے اطبیان سے دائے کھنڈ سے ہوگئے اور سب ناائم سے دائے کہنے کے دارس ماحب اطبیان سے دائے کہنے گئے۔ ایک عالم الازم رکھا جوان کو نما زروزہ اور دیگر ضروری مشری سائل سے آگا ہ کرنا رہے۔

نواب صاحب فے اپنے رہنے کی علی میں المومسجدیں بنائیں جہال اکثر نماز ٹیسفت مکان سے ملی ہوئی جگہ باغ کے وسیع صحن میں ایک عالی شان جا سے مسجد تعمیر کرائی ۔ عالی شان جا سے مسجد تعمیر کرائی ۔

راج گذهرلسل می حکومت

نداب صاحب نے اسلام کافی قربانیاں دے کریا یا تھا اس کے دوان کو بڑا عربیز تھا۔ و دسرے ہیا دے شاہ صاحب کی فیض صحبت نے ان کو کچھا کچھ بنا دیا تھا۔ رات دن عبادت سے کام تھا۔ دُور دُور سے علماء اور دُرو بیش آنے لگے اور نواب صاحب کی فیاضیول سے فائرہ اُٹھاتے دہے۔

25 61060 1 2 6

را جہ موتی سنگر جی (عرف ) نواب عبدالواسع خال صاحب معرابینے ۵ء ساتھیوں کے مجے کے لئے روانہ ہوئے یہ ادن کے دریا کی مفرکے دید ہترہ پہنچ گئے ۔ راستہ میں کوئی ایسی ہات مذہو کی جس کو تکھنے والے لکھنے صرف اتنا

ماحب فے درُود ان کی عبارت ہندی مرون بیں مکھ لی تھی ہیں ی دیا - اواب مامب نے جونمیں حدّہ مبدر کی دس پر قدم رکھنا<sup>ن</sup> ماغیر معنونی تمدیلی نظر آنے تکی کیجی شتے کیجی روتنے ، کبھی یہ گا گا کر 'و حد نے لگتے بیسکھی ری دیکھویں تواٹلی پیا کے دیں! ہوا اچھا ہوا ا در هربور ہاہے خوب بور ہاہے گر کوئی بہ تر بٹائے کر میں یا خارمیشاں كوكهان حاونگاسب في حواب دياكه مهان اور دنيا جاتي ہے خرفايا داه دنيا عج انوشی سے میری انکھیں میرے مرشد نے کھول دی ہیں بھے تو بہ سرزمین اوارائی سے بعر اور نظر آرسی ہے محلا بیا ہے اوبی محمدے کب ہوگی کریں اس مقدس وہن بر تجاست والول - أواب صاحب ك بمرابى علما دف كما كم شرعاً احا زت س آب اس کاخیال مفرائیں ، واب مداحب نے فرایا شرع احازت ویا کرسے عثق ومرتت كا با د شاه توحكم انيس ديباً. اسي حيث بحث بين م ٢ كفيفه كزرسكيَّ ناب صاحب بنيروف حاجت سيار موكئ تأخر علماء اورعقل سفيسر حكريدا ه نکالی کر بول د براز ( ما خانه بیتاب ) رتمون بین رکھتے ۱ درسمندر میں بھکوا دیے حتیٰ که مرمنیه منوره سے حبرہ تک اونٹوں کی ڈاک مٹیریگئی ۔ مرمية منورّه اور كمه شركفي من ريبيمني كم منصل حالات ں پیمام ہر سکا کرٹ لطان ٹر کی نے ایک تواب دیجھا جس سے صوصا ہم ۔

د ماکہ ہمارے عاش کی قدر اور عرت کرد ۔ جنائیہ دہاں ہے مشرکھینا کرا در گونا او علم طاکہ اوا ب صاحب کے اعزاز میں آنے حالنے کے وقت سلامی آپ

بندرگاه حده کی خاص محفل راجه صاحب کا قافلرج حب جها زے جدہ کی سرزمین براگرا اور دفتہ دفتہ عرون بن يه خبر ميلي كما يك اليها نوسلم امير ج كرسف اليسب جرا الله دسول كا اليها عاشق سے کہ دہ اس زمین ریاخان پیشاب کرنے سے احراد کرا سے قال میں سے میزاردن صاحب عقل موش جع بوسے اور راج صاحب سے کماکہ آ ب یہ مدِعت کیوں بھیلا رہے ہیں جل کا بیتہ مذ قرآن میں ہے مذ حدمیث میں رنگسی رزگر کی زندگی بن تناکیا ہے تو را برصاحب نے عوال کے ایک مراسے مجے میں کھڑے ہوکر ذیل کی تقریر کی میں کا ترحم علمائے ہند نے عوال کو عزبی میں سنا دیا عیں **ک**و مُستكرسب فالوش بوكة اورائى وائے سے متنق بو كے كردا مرصا حيك ول بران

سركار مدميند كم وطن مين لين والو واحب التفطيم رزر كو - آب وكو ل كا ميافرالما للسك ب كدامسلام كامترع مين تعرفانا قابل عمل ويع ذالبا من بيداور البي يربر لنطيم اوريجيب فشماكا اوب مذكرنا فالهيئ مستجع جزي كرمشرع مشرف ايما جرمية قانون تهيم بنبن نباني جس يربر فتم ي غلوق مذيل منك - مكرس كما تروق مجور موں مبرادل ددسرسيك بسي مياء اپنادل دماغ باقم يارس أكمادركان

رتْ رك إلله بيح حِكام بدل، أن كا قبضه ميرك م جاہتے ہیں جلاتے ہیں۔ اُن ہی محمرے میں بهال ہم اول عده كي زمين بيريا وك ركف سدا يك دات يبلي تطفي ايني كرومرشد بااساد بين اب مم اليسي مقدس ألمين مريا ول المهو كي عب كامر درة تقدي ب و ما متاب ہے۔اس کا احترام کرنا آ تھوں والوں ی س لئے میں تم موایک تا ریخی روا بٹ ٹر بندس ادف عبت كالور كفرنا برل يسنوراب سيسات سورس کی بات سے عرب و سی کے شہر بیزرا دمیں ایک شیک اور عبادت گزار ا رہنی تھی دس کا نام تھا چر آبیزیت عاصم تربیبا کے ایک ہی لوکا تھا جس کا نام بشراق عا بغربه نے میرکو حرض کات کراور منت مزدوری کرے ٹرسے لاڈے بيتر خاني را تدكاساً ثدين كرون عبرا واره ا در مكم لركوب من ربينا، يذ مكفتا، نذ کو دی ً تیز سکیتا ، مذمحمنت مزد وری کریے بریہ مال کا مدد گارہو تا یس شام کھیل کو دسے فارغ ہوکراں کے پاس آ اور ازارخرج کوسے مانگتا۔ اس میس دوميسه حيارميسهره بالفومس بهوتا ويديني يبترحاني الناميوك كوليكراس خفيه المجمن بیں جاتا جمال حدری تھیے گانجہ، کھنگ، حرس اور مشراب کی تحاریت ہوتی تھی گویا وه بدختاش اور ۴ واره ، پدخین نشر با زول کی کلت تھی۔ ئسى نے بیشرحانی کی ماں سے کہا کہ تم توانشدا مشرکہ نبوالی نیک بی بی برد گرتبها ما الماليا نا انجارت كرفهارى نيك كمائى كيميول كونشر إنى مين خرت كرات ابیشن کرروتی اور سرخا ز کے بعد اسٹر سے دعاکمرتی کہ وہ اس کے نالائق هٔ حانی امک دن ما*ل سے منسے امکرمیکد* و کی <del>و</del> میں دیکھا کہ ایک کا غذ کا برجیر گندی مالی میں ٹی لفظ محير لكما ببواتها ،مشرحاني اتبامي ان كا دل كانت أعما اور برحير كوا عَمَّا كَرُمُومَا ، ٱلْحَمُول سِي لمنظرر کی د بواری ۱ ویسیجے طان سر رکھ دیا اور مشراب ر ران کی اثنی نئی آدا دینه کے بہاں مفعول موکئی اورانشدم رسول ج کا یا اسے کے نام کا حروام کیے ایسانھا ما کرنسترحانی لس محرکها تھالنثر حاتی وہ ہوگئے واج ان کاما ہے کہ دو مہمبیشہ ننگے یا وُں رہتے تھے، نگرجس راستہ سے دوسجہ من مرا الرابدات سعد بشرحاني كاانتقال إدگيا - جنائح دريانت سے بموتی سٹکرجی نے یہ روایت مناکرکہا ک لمروى ب كرميري فالرنجي تجيواسي قسم كي حنير ندر سيام

ما جرمونی سنگری عجے سے فارغ موکر مدمنی متورہ آئے تھے گرد ہال شک یہوسکتے میں اُگٹ کو ہاڑاہ دن ملکے کیونکراس زمانے میں اونٹوں کے سوا نے اورکسی موارى كاردائ مرمواتها - راجرصاحب كيسائة إدراقا فارتفاجهان مقام بوتا رمی طری دیکس مرما نی اور مزعفری دم می حاتیں ا درِ راحبر صاحب سا رست وهي كرك وسترخوان برشهالة اورنودسا تقكهاتي لعن وم د**وّ**ں نے اشارتا اور کمنا بیّا الها رکابهیت کیا تورا *حیصاحب بهت نگرا* المحاب تم لوگ ميرس سائف عليىده بوحا د مادات باسى ادر مبت المام کااصلی حیود سے اورمیرے آقا رصلع )کی سنت ہے ہیں اسے کیسے جحور سكنامون مياني راحه اسيه شتربان بالتحال كوبهيشه اسيغ سائفه تتصلاكم

جب مریندموره کے قریب قاطر بہونجا اور سحد نبوی کی مینارین نظرین قوراج صاحب برایک کیفیت طاری ہوئ اوروه شفدت سے کو دیڑے اور منگے بانوں اور سنگے سرکئ میل سطے الووں سے خون ٹمیک ریا تھا کر اُن کو کچے خبر دیمتی ۔ دوسرار محبب وافعه

اکع سے معلوم موا بہ تھاکہ واح جهج موحاكين عوزنبي اورنيجه ماب النساديا باب المسلام كم محصالسا انتظامرًنا حاسب كرزباده سي زياده باغ مزارماكين جمع بون اك آب ہرا کے کو ایک ایک و کے ایک ایک کا کا سے دا جرصا خدے فرایا آپ توعا اس بیعام اعلان بدا ادر جارول طرت سے دیماتی آگئے لوگوں کا کہنا بہا را میں صاحب نماز حجوسے فارخ ہوکر سحید نیوی کے یا سر فرش

دا جره ها حب ناز حجدت فادغ بوکر مجد بنری کے با ہر فرش بر پیچھ کے ادر فزائنی نے ۵ ہزاری ۵ تھیلیاں لاد ہریں کراچہ صاحب نے ان کواکٹ کر ایک میں سے تبالیں باور ممٹی عور برایک کو دینے کئے شام تک برابردیتے رہے جب نمی نے کہا کاپ کو ڈی باتی بنیں رباقہ کبال ا

تُواس مِن مُحيم مذخفا -امیر مربندنے کہاکہ آپ نے توکہا تھاکہ صرف یا نجز اور ویرہے، حالا کھ ایک لاکھ سے زیادہ دے چکے ہیں۔ فرما یا تھے تو یا پی بی مزار گریں نے زیا ده تعیشر دکھی نو دل میں کہنا رہا کہ مولی ہے۔ بس يبى بواكه مالك نے فلام كى لائ ركھ لى ـ جب مدینه محد ول لیس دا جرصا حب کی اس کرامت کا برجا بوا اتر بيس من ساحة محر كر المروال كعلما ورال الرائ في فيها كيا رحر ؓ الک کا ہوجا باہے تھے را لک اس کا ہوجا قاسے دیبص نے کہا کہ افسیں ن لريم كے ہم قوم ہيں ، داست دن الن كے مفائس مزارس ليلے رسنے ہر، اُگر ى بيريات ليد انتهيس بودئي اورايك نومسلم كوبيرطاقت حاسل بوگئي \_ ت ديني والون في حواب دياكم نومسلم في قرا في ديرايمان كالبوت ديب ر محض زیانی و عمری کرتے ہوتھی متحان نہیں دیا۔ جب را مرمها حب مریزمنوره سے رفصت ہوئے و ترکی گویمنط کی فرح ر مصرت کرتے اورسلامی دینے کو حاضر ہوئی اور سیں بھیر کھا ٹرمیں وہ رواز ہو و ٥ اس سے قبل مدریز میں مذر دیجمی *گئی تھی* ۔

وایی

زیادت ادر ع سے فارغ موکرحب نواب صاحب والبی موسئ توایک

ہٰاص وا**فعہ راج گڈھ کے ماشند ول کی نمان برا** شا كفيظ كے اندر ہا توحماز ڈوپ جائرگا ماطوفان۔ ما نکنتے کیونکہ ڈیشاا ورائس رکی ٹیر ر خدا حانے کس مخفی حذبہ ورمذ آب ک برا دری طمانور س نقرہ سے وہ کھواٹر ہواکہ ان کی حالت مرل گئی نے ان کی آنکھے دریسے آئیسو سارنجی ہوگئے (ورانٹر تعالی ر منی تفاکه ماک صاف بو کر تھر کفرا ورسترک ر دفو ، بوما فرل . مگرشنتا ہے کہ م له اسلام اوراسلام والوا جها ز كاكبيتان عباكا بدأآ با اور بولاكه حاجومبارك

نواب ساحب نعریت سے دالیں آگے ہے۔ اُن کے مشاغل زندگی بالکل بدل کئے تنفے دیاست کے کامول میں جی نہ لگتا تھا بلکہ صرف برائے نام تعلق تھا۔ را دے کام دلوان دیاست کے میرد تھے۔

حافی داجہ مناحب کو دین سکھا نیوا ہے ہو علما دباہر سے آئے تھے ان یں کہر ا بسے بھی تھے جن س تر سرّب کارنگ تھا انفوں نے داجہ معاصب کو طریقت کے داستہ سے الگ کرنا چانج اور کو منتش کی کہ وہ کسی طرح سید سے سا دسے آلا بن جائیں انگر داجہ معاصب کے قلب میں ہوبٹیا د اسلام کی پڑی تہی وہ

غیارسدہ فیتیر کے ہا تھوں نفتوت کے امینٹ گارسے سے بھری کئی تھی ۔ ری دلوارکیوں کھٹری کی جا سکتی تقی ۔ اس لیے اوا چیر سے حوسوالات ا · ولا الوگ کرتے تھے وہ حاکر شاہ صاحب سے کتے اور دہ ان کونشفی فرما دینے تھے چانچېرام. ماحب ا درعضرت شاه صاحب کې وه موليمت فلمه ند کر لي کئي متني جے دو سروں کی رمبنائی کے لئے ہم نے طریقیت کا پہلامبن اور دوسر اسبن ا دیر درج کردیا ہے، امید کہ ناظرین اس کے مطا تعہدے کانی نفع حاکس کرنظ ا منوس سے که مضرت شاہ بریا رہے مشاہ صاحب دحمۃ الشعطير کا اسبے شاگرد کو چندسن دیین کے بعد د صال بوگیا ر درید ندمعلوم اس میدان برعفراد ومعرفت الله کید کید وربا بہتنا ور دنیا کے دلال کی کھیٹیاں اس سے سیاب ہوتیں، يس بنيت الى بورى بى فقى كدوه يرده ذرا دبرك ف المقايا جائے ا در معرف ای اندهراکسی کردیا جائے۔ لاحد نواب صاحب کے اسلام تبول کرنے اور گجے سے والیسی ٹک کھٹے یں کہ . و برس کا زمانہ گذاہ اور پیرسا دامھزہ اس عصد میں استے کمیٹھے وکھا کرختم رہونگیا ﴾ اور داحہ صاحب بھی انتقال فرمائے اورالشّد تعالیٰ سے حاملے ۔ اناللّٰہ وَ إِنا الْمِيدِينَ أَحِدُونَ وَمَن كُونَي مِاسِيعَ مَذُكُونَي بِمِيشُهُ رَسِيكًا . أَن كاذكر ما في سيع ـ خاص لاحكره من حوجام مسجد تواب عبدالوارسم شا عُ ن داجه وقد سند ترموم معفور کي بنا مي بو ني سي سي وه منازج تھے اس کے ایک گوشہ میں واج صاحب کا مقبرہ ہے میں سر مبزحا دریڑی دہتی

ہے اور مولسری کا درخت رات دن مزاد بریکوں برمانا دہتا ہے۔ بیمارا ورد کھی ان
یکو لوں کو داروئے تفا بحجو کر کھالیتے ہیں اور بریا داوی سے نجات ماس کرتے ہیں۔
اس مبحد سی اب بھی نما زحجہ بردتی ہے۔ الشرا لشرکہ نے والے اب بھی جب را جگر ٹھیاتے
ہیں تو مزاد کی ذیادت کہتے ہیں، فاتحہ ٹپھے ہیں، فیوش و برکات ماس کرتے ہیں
ان کا کہنا ہے کہ بیمر زمین افواد و برکات الہٰی سے معمور نظر آئی ہے۔ ایسا کیول بنہو
جبکہ الشر تعالیٰ خود قرما ناہے کہ میں کی شنت اور ریاضت کو منا لئے نہیں کرتا۔ دہم
انکو وف کو دا جو ما میں کہ مزاد پر جامل کی عزی مزاد ہو اس کے مزاد ریاضت کو منا لئے نہیں کہ اسلام درویت وں اور نردگوں کی دوحاتی طاقت سے بھیلاہے، جولوگ یہ کہتے ہیں
کہ دنیا میں اسلام خوار کی دوحاتی طاقت سے بھیلاہے، جولوگ یہ کہتے ہیں
کہ دنیا میں اسلام خوار کی دوحاتی کا ترای کا دروحاتی موادی کے درائے ہیں
گٹا دروحاتی ہے جس کی بار مرح کے آئے آئی اور فولا دی طوادیں کند بہوکر رہے آئی ہیں
گٹا دروحاتی ہے جس کی بار مرح کے آئے آئی اور فولا دی طوادیں کند بہوکر رہے آئی ہیں

" كُرُّو منا حك اندهادا" بنی مُرثْد کے بغر معظیمے دُنیا "مادیگ دیکھا ئی دہتی ہے۔ بوگوں کا بیان ہے واحبرصا حب رحمة المشر طلبيه كالأخرى زماية نبم حذباتي حالت كازماية غفارهم ان کی زبان سے ایسے کلمان مل حبالیے تھے کہ اہل مترع نا بین کرتے تھے میلی کا کے ایک بہت بوڑھے میلیان نے بیان کیا کہ ایک دن راُ جدمیا حب علما واورخفاظ كى موجود كى ميں سارى اكر كانے لكے ما " گُرُنه جُون بر کو تج دارول گرنمیت مین آب کو دارون » آ بک عالم نے کہا کہ آپ کیا گفر بہ رہے ہیں۔ کچے مطلب میں سیجھے۔اس کامطلم ہوا کہ خدا جائے نوجائے مگرمُرٹ رافعہ سے نہ جائے۔ دا جرصاحب خوب مہلے ۔فوا یا ريسكه دعوىٰ كى دنبل بمينَ ليجهُ عير كفر كا فنوى دبجهُ ـ قراه با : -وسية سي عياله للمرف وسك إد دكا إل والالجيه يمجه مولانا الشدميان توجهيه يحييه كيرنغ بهن مكر مرتشد في حياغ جلاكم وكھاديا اوركهاكد دكھيو بررہے - اس كئے ميں بلا خوت فترى كفر كه تا ہوك اور ڈنکے کی حرط کھتا ہوں کہ الشرمبان جائے حیوث جائیں میرے مرتنا تھے مذھھوڈیں۔ کیونکہ ان کی روشنی میں انٹرمیا*ں کو تھیر ما*لو*ل گا۔* لوگوں کا کھنا ہے کہ را جرصا حب کی ہم بات شن کرمولوی صاحب كوسمي وحدة كيا اور احيف لكه لالوں کا بیان ہے کہ اس روز کی محفل ؟ ہوئی کہ جو نیا آدمی شرک ہوتا

ادراج ماحب كم منهس به دو ب سناتفا رابي لكنا عقا اور وبي كاف كلنا تفا جو راہر صاحب کانتے تھے کہتے ہی کہ محلوں کی کوئی بابذی عفل کا بیر رنگ دسکھ کر محلات بي گئي اور دانتون سے كما كم أن قوان دانا جي اس ينگ ميں بي رانيون نے وتعاکد راجرصا حب کہا گارہے تھے لونڈی نے کاکدوہی جا دمصرعے بڑے اُن کا شننا تفاکه دانیوں اور کل نوکزیوں اور خدمت گا دنیوں کا دہی حال ہوگمیا جورام بماحب كالحفل بي تفاء ايك عالم صوفي في كدد يكد أج راح صاحب ك بيرد مرشدعا لم اردال مي بيتي موت اسيغ مرمدون كوفنا في التي كا درس دے رہے ہں لبٹ براسی کا اثرہے جوسا دی فضا میں گو بنے رہا ہے -

ك ان كا وي الين العرصاب كمندس الي كلم منك لگے جس سے وگوں کو سشبہ ہوتا تھا کہ دنیاسے بیزار ہو کر دوسری دنیا میں حا ی تباریاں کررہے ہیں ۔

امك روز فراما كه دنياس رسمة كالطف بغير مرمثد كحاما ربا مرحكم حاكم يركس كو دم اد في كال ب والك دن قوال شاعر كى يه غزل كارم تما الراب المن تعرب بني محركوبلات معينس البي إسى مصرعريه واحرصا حسامي یدت مرکوطی و سارمے دن روت دیے اور سی کرست رہے۔

آخرده دن بي آگيا جب داجه نه كه ديا كدن زم كو صرف ايك مكم

كرنى سبع وه كرديس تربها را چشكارا برو حاسمة .

صاحب کوشر، بوندی جهالایاش، اودے بور، تنام، سیلاند، نرسنگر گرفت وعنیرہ کو خط لکھے میں ملکھاکہ میں آب لوگوں کی مرضی کمے مطابق ترک اسلام یہ امادہ بوں اورشدھ ہوکراپ کے دھرم ہیں دالیں آنے یرتیار ہوں مگر مشاط یہ ہے کہ آپ سب لوگ عزیب خاند برجع ہو کرمیری بات نش لیں آس کے بعد حراب فرمائيل من من حالاوُل كا -حب بدخط روساکے باس منعے توان بالا بس میں ایک عصد تاک خط د کتابت ہوتی رہی اور آخریں بیرطے ہوا کہ صرور راحگٹر مد حا ما حا ہیے کہو بکہ الیامعلوم متماہے کہ تقبیر کے مرحلنے سے اس کا اثر اور اس کے جادد کی تا شیر باطل جو کُٹی ہے اس کئے موتی سنگہ کو ہوش اگیا ہے ، بینانجرامک تا رکے مفرہ ير مرعو شده بي سے اکثر آگئ اورلدمنوں نے اپنے قائمقام محصے . ما فاعدہ مغل سعائی کئی اورسب کی موجودگی میں راج صاحب في ديل کي اسليم دي-ا در میتا بهری کمانی میری زبانی شن لبول در معرمیرست میں کوئی فیصلم کریں آمی ب صاحبوں کومیراجیون رزندگی معادم به کریں کیا کشر مندو نظاء یو ما بإط اور كرم كاندين تو إدامتياسي بهنده ففاير نتو رليكن وكني آرمير مهاشش

یبنا ئی ہو ئی نیشکوں ذکتا یوں ) کو بٹرھ کر میں آ رہیہ تو یہ بنوا بڑھ کئی اُوش کرکے رخاص کر ) جب میں نے بڑھا کہ سلمان ما دشار ہو لمان کیاہے تومیارکردہ دعضتی ترصکیا اور بی نے حیا ہا کہ ادشاہوں کا دلہ آج کا رکے سلمانوں سے بوں مرس کما کرسکنا تھائی اتتا رسكاكم ميرب حيوف مصراح مي جودس مين مسلمان أوكر في ان كو اكال دا الديس في اينا بينيم كرابا رقاون بناليا )كرحب تك يوجابا ك من نيم اشنان ان نش چینت رفارغ ) مز ہولیتا هیکش، ملمان کا مندنہ دیجیٹا بہاں یکمک کہ د سه (منقلم) دورد در در در ما مردن برسه تاکس ملان کا نَهُ مَدْ دِيجِيمَة اور الرّكواحيت د بوك بين السابوحايّا نفا لو شفير اس كالراشيت ر کفناده ، کرنایژ ناخفا او راس دن مون برت بینی نفاموش روزه ر کفنتانها به مرحال بالگ میزی اس تم کی دندگی سے دانف ہیں دیادہ بیان کرنے کی صرد رت

آب نے ہی بھی منا ہوگا کہ ایک مدوزیں نے ایک مشلمان کو، غرب کمان کو ویر کمان کو ویری کمان کو ویری کمان کو میں اشان کرکے مالک کے سامنے سر تھیکلنے کو معجد میں جارہا تھا ہیں نے مرت اس قصور پر آسے بڑوا ما کراس نے تھی استے سر پر سے مرت کی دکھاتی اور خاص کر حکم میں شکار کو حارہا تھا غرب کے جوش ہمت وائی اس کا حال در رکھی کر اس کا کا فرد کا مرت کا مال در رکھی کرد و مسرے داج میں حوالی کیا گرد و مسرے داج میں حوالی کیا گرانی آ ہول کا د ہواں کمیں جو گیا جو اندر اوک

عاري حواليثوركا كوبه ع ياط بين أك لك حاق اورس أساني بيلي كي أك بي جلا ديا ماب کی آنے مجھ بجون والتی میں بائے جلا بائے جلا کمٹا ہوا المهتم ) كو حِلًا حِمالًا كيونك كرم من ايساكيا تفا ايك مز دوشي دي كناه ، باكر شوالے كى يوماكرتے مهاد بوكرها ريا نشان كو اسينا ى طرح يطوايا منيرح مواسب سناه دونيا ) ير روش اورظام رب نے مجھے سنا تو دی گرائیبی سناحیں کی آٹر میں ایک یا ہوا تھا میرے علانے کو اسے عفید کی آگ تو بھیجی مگرائیں جب کے واس روحانی تشنار کم کا در بالهرب مار را نفائینی بیاری سے تنگ اگریں ایک لُور ی بیش کی جھونیری کے سامنے ایک ملام کی طرح کھڑا کیا گیا رکون گردی ہی جس کے قدمول برلا کھون نا حدار اور طب کے میر اوں برکروڑوں جک ورنی وا جے ناک در الراکرین تو بھی کہ ہے ۔ واس لک طری ایش مها تانے ( محالت السلي كريش كي مها داري كي هريش كراكس درون اس شی والی ف مانشری محاکر کھے دہ گیت شایاحر کے یں کیے میں اس کٹا ہوں کرش کھکھان بنے خود آسینے ہے ترکیر زیاکہ کھی الله توعرى اوتار عُمَر كا بالمني أنس ك دامن ك

نیچے بناہ ہے اُن کا راج ہے انھیں کا زامہ ہے انھیں کا سکہ بازار ہیں۔ پلے گا تو تو کیا اگریں بھی ہونا تو انھیں کے جرتوں میں بناہ لینی بڑتی ، ارسے نا دان تو تو میرا کھنگت ہے کیا میں نے اپنی گینا میں نہیں کہا کہ ہیں مسلار کے ڈکھ مٹانے کے خاطر بار بار دُنیا میں اُدُن کا بس تو ہی سمجھ لے کہ ہیں ہی رمینہ باسٹی کنورکٹھیا کے متنہ سے بول رہا ہوں ۔

پر سیمترو (ییارسه دوستو) بر، اینی داستان مختصر کرسکه مطله ا اوں سرے راجین مطائرو ایں آئ تھا دے رور و سری کرش بها داج می ضم کھاکر کہتا ہوں کہ میں حوکھے کہ رہا ہوں اس کا ایک ایک سٹند دلفظ ستیا بُ بِنِ تَمْ ہے یہ اور کہنا جا بتا ہوں کہ اسماس یا نا ریخ میں کیھنے والے صحویّے إ ورجها تعبيت في بي كم مندومتان بي إسلام روصرم بمسلمانون كادين نلوارس پھیلاسیے کسی کا ابیا کہنا را جو توں کو مال کی گالی دبیائے اس کا مطلب ترمیی موا كنهارك باب دادا البية نامروس فحف كدم كما نول سے دركرا بنا وصرم مدل والا ، حالانکرېم ده نفه که دهرم کی خاطرايني عرتت ار و اور مريا د که خاطراسي سپاري ا وريران ببياري را بنول كو طال كريك يوه سكه مبدان بي عباست تنص تأكر مهالت مرف کے لعد کسی راجوت عورت کو کوئی ہائذ مد وگا سکے ، عبلا ایسی بها در توم سے میا بر آشایا آمید کرسکتا ہے کہ دہ تلوار کے ڈرسے دہرم تیاگ بیٹھے ۔انشاسٰ با " نا پرائے سینے دالوں اند صول سے کوئی لوسیے کہ اگر ڈر ا در نوف سے سندہ مسلما ن ، موسئے ہونے آج ہندوستان میں سینسے زیادہ بنتے یا دہش مثلمان سلین حالانکیس سے زبارہ ادمسلوں میں واجوت کا منسرے -

یبا رہے مترد! میں میداب کھلاکراس زمانے میں انتھے انتھے درویش، ساد بو، مهاتما زیا ده تصر بس ان کی تمک شکتی یا رُوحاً بی قوت ۱ دراسین تیرانے د حرم کو تبا گا بس تم مجھ که دیکھ لومیں زندہ مثال موجود ہوں تھلیر اہے دھەمرستەكھو كمرمبرى كُر دن بركس نے نادار ركھى اور میں نے كس كے قدر سے نے دہرم اورابنی ذات برادری کننے ناتے کو چیوڑا ۔ اگرابیامو تعدا آیا اور رورت ہوتی تو تم دیجیتے کریں راج پاٹ میں بھی ٹھیکر مارکر الگ ہو حاماً ارسے بہ تو چدر و دکاعیش تفایس عارضی میزیک بدید بین سلاکا آنند با بهیشه کا آرام کیون ندلیتا ، بیارے میرو! اسلام بی ادر می اسلیم بها در نش (انسان )گذر سے بن وتخنَّت ديو كھياكل اور تيانا بوريالپ ندركيا ہے -بیارے ہائو! مبرے گرو ماراج حضرت بیارے شا ہ صاحب نے محمد سے صاف صاف کردیا بھاکہ اسلام دہرم نہ ٹو گوشٹ یا دال کھانے ہیں ہے اور نهٔ إِحامِه وموتی بیننے ب<u>ن ہ</u>ے اور نہ یوتی سنگر باعبالواس نام رکھتے ہیں ہیے ده نومن کی شهرمتا یا خیالات کی پاکیزگی کانا مرب، اورمن کی صفائی کابدلا سبق وشواش باعتبير سے سے شرفع بوتا ہے اس کے زبان اور دل سے کہ لوکہ مرشور یا اللہ اکیلا ہے سب کا خالق ومالک ہے ہم زاد ہے خود شآرہے سی کا ماشخت یا دسی نمیں وہ سب کچر کرسکتنے وہ ایرم ارتبنی ا انتہاہے سروشکتی مان (قررت واللهب وه اسے بیداکئے ہوئے شدول کو اینامارگ یا اسے سے سلنے کا منة د کھانے کوکسی بند نے تو تین لیٹا ہے '' نزی ا فار یا رمول ضر<del>ت</del> ا

چن کے لی*ڈنسی کی حترورت نہیں کمونکوکئ*ے ٹئے اُن سے زیا دہ ایٹور*ی گی*ان ماشلاتما کی ئان**نىي سكتاً مۇزنسا**رىيە كە دىس<sub>ى</sub>م شاستركتاپ جو ملى اس بىل <sup>كې</sup> ميرجوکسي د هرم نيتک بين بنين ده پيرکه مخاره استه نصے اوراعفوں نے حوجوا پالیں اپنی مردری کو دیا وہ ستجا بھا آن لو رَنام اور یالاگن کے ساتھ یا دکرنا حاسیے ۔ نیکن اس آخری حاب کیرم بلے افتاریر ابیان لانا ضروری ہے نئے راج میں ٹیرانے سکتے ہمیں جلاکرتے حد نبيا فا نون آگيا نو يُرانا فا نون شوخ ، وگيا - آسيا وگ راجيوت ، بي رست كوميشاً ؟ لو پیوٹر دیبابینی مق کو پکڑنا اور نامن کو حیوڑ نا ہما دری کا کام ہے ۔ مجھ کو میبر*ے عرف* سرسے لوک میں بلایا ہے میں برت صدح بیوالا ہول م گرُدگی آگیا انوسا ربعنی مُرتُدَ کے حکم کے موافق آپ کو بیرا کاش مندر مید مایاسانی پنیام ہناکراسینے کرتو د کامالین کرتا ہوں لیٹنی اسپنے فرعن سے سبکدوش ہوتا ہوں ماننا نہ مآننا ، كاكام ب الراتب كو در بوكم آب كوسنسار كاسدهن با تعلق د نياوى أو رسند یں کھندا موگی یا مسکل ٹر مگی تو آسیا کو اختیار ہے کہ ملکی اور را دری تعلقات برستور قائم رکھتے ہوئے اپنے ول سے مان لیے اور من میں یہ دشواش قائم کر لیے کہ آجیل اتكك راج يا روحاني سلطانت مخرالرسول التُدر رصلي التُدعليه وسلم) عربي و قار ی ہے یں ان بران کی باتوں یہ ان کی رسیت ا در قانون پر راضی ہوں آن کو ا در اکن کے نام کوسیتے من سے او تلومت اوربیام کرنا بول ، میراو شواس سے کرآب کے ایبا کرنے سے دینیکی دیا اوسسرکار آسی کو زک کی اگنی زاتش جتم سیے بچائے گی کیونکو دہ ٹری دیالونتنی رخم دل سرکا رہے۔ آپ نے میرا دیا کھیان (دعفا) یا میری فہتی مینی عوض صبروشاتتی سے رکنی بیل س کا دھنساد آپ کو دیتا ہوں اور شکر میرا داکرتا ہوا رخصنت ہوتا ہول ۔

کادوگاہے

سب اوگ یہ تقریر سننے کے لید اُن کر صل دیے ادر بیکتے ہوئے این اسے اسے کی مرف کی میں تو اس کے مرف کھروں کو رواند ہوگا ہے جائے گھروں کو رواند ہوگا ہے مرف کے دوران کا افراد در کی دانیوں اور افرا کو کو رواند کے کہ در افرا کو کہا ہے کہا گئے کہ راج کی دانیوں اور افرا کو کہا گئے کا در افرا کے کا در اخرا کے کا در اخرا کے کا در دور در دور دور مرکم کا جائے گا۔

## دومزيد روايات

داجرما حب نے جب قبول اسلام کاعلانید اعلان کردیا توسا داکنی خاندا
اور داددی خون کی بیاسی ہوگئی ایک دن تقریباً بانسوداجیوت جمع ہوئے ادریب
نے نرمبی قسم کھا ٹی کہ ہم بیارے شاہ صاحب کوختم کردیں کے داجہ صاحب
اس ہوم کو دیجہ کر گھبرائے اور اسٹے مرشد سے میں کیا کہ حضور را حکر طعہ سے کہیں
ادر جلے جائیں ۔ شاہ صاحب نے فرا یا فقیر معاکما نہیں کرتے تم میرا بیغام اُن کو یہ
دد کہ ایک میری کئی در اگر دے ہما جو توں کی شان کے خلاف ہے کہ ایک خیر و میں اور میں شان کے خلاف ہے کہ ایک بیت

گئے اور بہی ہواکہ ایک ایک اندرجا یا تھا گرجب ابہر لکٹیا تھا تو کلمہ پڑھتا ہوا نکلنا تھا یہاں تاکمی ایک سوگیارہ راجوت معلمان ہو گئے جب را حکر ٹھ کے شاہی خاندان نے میرنگ دیجھا تو مجھ کو کا رکز منتشر کرہ یا کہونکو نظرہ ہو گیا کہ سارسی ریاست شمان ہوجا گئے مشلمان شدہ خاندان میں سے بعث سے گھرلے نے اب بھی خاص را حکرط موقعہ اس کے مفانات می موجود ہیں۔

لبنكاروايت

کرتے ہیں غوباء اور مساکین کی صنیا فت بھی کی جاتی ہے سارے سامان غیب
صہر حالت ہیں ۔
مدوقہ سے ہیں نے خواہش کی کہ وہ داجہ صاحب علیا لرحمۃ کے کچھ جہشے دید
حالات مجھے سنائیں منسوما یا کہ کیا کیا سناؤل ، پیارے میاں نے ایک نظریں نہ
معلوم کیا ہے کیا بنا و ما اور مدینے ہے آگر تو وہ مجتم فورین کئے تھے حب راحب صاحب
کا دصال ہواتو اسی روز ساٹسھ تین سو راجیوت مشرف یہ اِسلام ہوئے لوگوں
نہی ہے اور بناز بڑھ کر حاربی ہے نہ دکھا کہ آسمان سے ایک مخلوق زمین براکۃ
رہی ہے اور بناز بڑھ کر حاربی ہے لبس ہم نے کہا اب دیرین کرنی چاہئے ۔
اور آن کے اعتبادی انقلا بات کبھی سے ناؤں کی تم اُن کو تھی شامل کر دبیا آگر بودی
تقدیق ہو حاوی ہے ہیں نے کہا مثنی عظرت الشرکے والد راجہ صاحب کے ساخہ
تقدیق ہو حاویہ ہی سے نے کہا مثنی عظرت الشرکے والد راجہ صاحب کے ساخہ

یں نے محدد صب کہا کہ لاجہ صاحب کو ولامیت رمینہ متورہ میں ملی ہے اسی وجہ سے وہاں سے آکر ان کا حال دوسل ہو گیا تھا الٹ کو صرف آتنا ہی تطور تھا کہ دو اور کی اسی وجہ سے وہاں سے آکر ان کا حال دوسل ہو گیا تھا الٹ کو حاوی ورنہ اگروہ وٹل برس بھی اور ذنرہ رہنے تو سارے سنٹرل انٹیا اور داجوتا مزاجین کرتے صرف کی بناہ میں ہے ہوئے۔ میں نے کہا شہید اور دلی الٹر مرانیس کرتے صرف طاہری بردہ کرحا تے ہیں۔ راجہ صاحب اب بھی شان دھلال کے ساتھ

ے لول گا۔

دلابینه کی تخت پر اج بہتے ہوئے راج رہے ہیں ،

والدل ك لئ أما في سع -

ا منکوں والا زی جزن کا تماشا دیکھے دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے

انسیں کے ارشاد سے خانوش نے سببورا پیے بنجر زمین رہنچے کروہونی رہائی انسیں کے ارشاد سے خانوش نے سببورا پیے بنجر زمین رہنچے کروہونی رہائی

یں نے مدوصہ کہا کہ رسنہ مورہ یں شجھے ایک چھیے در وایش نے کہا کو اجہ موقی سے کہا کو اجہ موقی سے کہا کو اجہ موقی سے کہا ہوا جبکہ دہ حقوم میں جہارہ سے عطا ہوا جبکہ دہ حقوم میں جہارہ سے آتر ستے ہی نظر بائوں ہوگے ادراس وقت مجبم نور بنائے سکے سجکہ انفوں نے سرزمین حجاز پر بول و مراز ڈالٹے سے انکاد کردیا۔ انفوس مزرک سے مجمد بین اورجس کے قسمت میں سنے مجھے یہ میتا یا کہ سرسال خلوت والا میت تقتیم ہوتے ہیں اورجس کے قسمت میں

ہونا ہے ملتا ہے، عما دان '' رہامنا ت مرشخہ نزمین فرما یا نخفار سے بیوبال کی بنگم سلطان جمال کا نام بھی بھال کے بنا کے ہو کے دابوں کی فہرست ہیں مانے فرا ایکرجم ده چ و زیارت سے فایغ بو کر قسطنطنه کئی ہیں اور ویاں تبیر کاٹ کی زبار ک انکو مبیب مونی ا ورمصنورصلتم کی تعلین میدمنه رنجه دکر ز درسته رونی میب لس اسی هرشی مرسنه ستوره سنے بچے تا اُرکا نار روابہ جوا کرہم نے شلطان جمال کو ولی الشد كاخطاب دبا الشركي دين بركوني كهان تك أنهار حيرت كردكا -دييه منّوره رسي من خوا موش كو عالم رويا من راحوموتي سنگر كي صورت كولما ئي گئی راج صاحب نے تو د منہ ہے کہا کہ ہارا کوئی نہیں جوہم کویا دکرہے ،خابوش لیکارا جالیس رور کلیہ گو آپ کے بی بس آ شھ کھل گئی بیہ خاموش کی رام کمانی ہو آخر کھی ٹری ۔ الع جرم كو في كنة وكسدا ترسية طامت داعظ مع فيه كواخ كهني يرى كب اني وقت قرمی سے التراہے کرم سے دروغ بیانی اور مکرو فرمیں اورخو وغومیوں سے بچائے رکھے اور ایا کرم کرے کوشر میں راج موتی سنگر کے ساتھ درا درا بى ما فىرى لفيى مو- أين تطح ازر وضه حاورتما

## ورس القيت كابيلاس

بیری مربه ی کیاچیز ہے جا ایک دور راہر صاحب اسیف میحالینی پیار سے شاہ صاحب کی <u> خدمت میں حاصر تھے</u>۔عن کرنے لگے کرمھنور والاا بیہ بیری مریدی کیا چیزہے مخالفین طرفیت یا درونشی یراکشرا عشراص کرے مبیرے دل د د کاع موسنکشر کیا کرتے میں کرفقیری يا درويشي مذرمول كريم كے وقت ميں تقي تع كھانے كمانے كا لوگوں نے المك النظار كا د كياسة . مبرى سلى فرائيه ـ **تناه صاحب - بنيا طرنفيت ب**ريجت مباحث*ة من آياس* البنداگر كو تي سمجينا حكيم نزیں کہوں گاکہ بیر نوورست ہے کہ با دشاہ دو جمال صلی اللہ علیه وسلم کے زندگی مباک<sup>س</sup> میں آ حکا حکیے بیری مرمدی کا طرابیہ حاری مذنحا گرکھ تھا صرور دلکھو حصفور سلعم جب كسي كو يبليهل توبركراك اسلام بي داخل كرنے تھے تواس كا مانخد استيے ت مبارک پر مرکد کرکلمہ ٹرھانے کنے میں ہی مدیث تھی اس کے علاوہ خاص خطور مو قعن برمشلانوں سے جب کوئی نیاا قرار لینے تھے نو تجدید مجیت کمیے تھے ہی بسری مریدی تھی محصار عرب اس وفٹ بھی حصنور مسلم سے بھی <u>کننے تھے</u> کہ آ میا ہے کھانے كما ف كابية نيا وصناك كالاب الرائزس ونياف وسيحدلياكه وه كفاسف كمان کا ڈھو بگ نضایا خلن کی رُوحانی اور اخلانی اسلاح کا کام تھاجو السّٰد تعالیٰ کے حكريت تنما المراهي تحرب الارشاد سركار د د عالم صلعر د سي كام كررسي من ليني امت محرير كي اصلاح رو حاني كي خدست اداكرريا مي كو دي كي يكيد . بيتا ترمي د ه غلط کیجهٔ مِس کرحصور کی حیامت میں شاکوئی صو فی خفا آ در مد در دنیش ، ان سے پوچیو

کے کھوماکر ننے تھے مذفتا دی کی مذہباہ ، مذبل مذیکتے ، طا تو کھا لیا ور زبھو کئے بڑے فقے لبرحصوصلیم کا دیدار ہی ان کے لئے ہم تنمینہ تقی ان ہی عثاق رسول کو علم باطن دياكيا تفا أورحضرت على كرم التدويران صوفيون كي سردار تفد . ان ہی کئے ذراحیہ سے بینلم سینہ برسینہ آگے ٹھلا اوراب تک ہے اور رہے گا۔ را سر صاحب عضور والا دریانت طلب برسینه که بیری مردی کی صرورت كيوں بوئى اس كے بغير شلان كى نجات نائكن ہے كيا بيسے ہے كرم كاكو ئى بسرید ہو اُس کا مرسند شیطان ہے ۔ شاہ صاحبے ۔ نجان کے لئے مرید ہوناکو ئی صروری نہیں ہے یہ لؤ کارہج بااسکول کا خاص درمہ باکلاس سے میں کاجی حاسب اس بی داخل ہو ہرا مکی کے بس کا ٹیر دکم ہے ہی ہنیں، نظیری میں بڑی ٹری نفرکٹی کرنی ٹرتی ہے نخانت کے مئے ایک مسلم کے نے یہ کانی ہے کہ توحید کا فائل مو کلمہ زبان سے پڑھے دل سے بقین کرسے شرعی اضکاً ی یا مندی کرے ونیا کی سب ترقیال کرسے اور تعلقت اُ تھا کے مشلاً اسکول میں د اخل میرکرمبراً متحض که انسرنس باس کرنا موگاه بسرکاری نوکری حام تلسبے اس سے اُسے الا ذارت من حائے كى أبكن اگر عام فا عده كى تغبرتى سے اونجا ور تم لينالم يقو کارچ کے اسبشل کلاس میں داخی موکرانم۔ اسے پاس کرنا ہو گا اور بی ایس یا اہل ا بل بی کی با پی ایج ڈی کی ڈرگری لایکی ہوگی کے سیے ور د سری اور صرفہ منظور نہ و وہ کا ہے کو اس میں ٹرے اپنا سیرصا کام کئے جائے گر بغیرامنخان پاسسر كُنُ كَام من يَطِيحًا كار

حسا مبى اب سيرى تحجم بي بات آئى نفسون يا فقيرى يا درويتى يا النيت عوام كے لئے نسب ب ماكر خاص خاص لوگوں كے لئے سے -اشاه صاحب بال اس كه لينس ك فطرت ررقی ہو" ارے بازھے کا سود املیں " بال ایک مات کا حواب رہا جا آ سیے نے کہا تفاکہ عوام س مشبه درتے کرسب کوسی پیری مرد مونا چاہئے کیونکر مس کا ہوٹا اس کا بیرشیطان موتاہے ۔ اس کا جواب یہ ہے کہ کسی زرگ نے لکھوما موگا با بوگا کرمف کتا ب بره کرنفهو ف کے اشغال کی مثق یه شروع کردنیا جاہیے ، رمیناکے مددک بیشر را مسند طے نہیں ہوتا اس میں بہک حاشے کا مراحظ ہ معے بطان کو به کانے کانوب موقع مل حاناہے ہیں ان معنوں میں کہا موگا کرجس كاكوئي بيرنهيں اس كا يبري بيان بوكاي برگز مطلب نئيں كسرسلم كوطرليت میں داخل ہونا اورکسی کو پسر ببناماً ضروری ہے ۔ راج صاحب والدلافات كر ميرسه ول مي وشك وشبه تقا اب ده بالكل صاحب موكميا . حصور راه كرم شراهيت ا درط نقيت كا ذكر فرمايي دونوك ين فرق كيا به كيا وولال ايك بي بي اكردوالك جيرس بن توكياط لفت بلا ياسدى شراديت كي ميكو في جنري -اسلام کابیدهاددساده دسته عاز برصو روزه د کور استطاعت بو آرنج کرد ا در زکن د و حجدث سے کو - بر دمانتی سے و در رم و مجدى وورزناس خود كو كار نبك ودرماك بار آن ن بنكر دُنيا

یں دن گزارو حیائز درمائل سے روسیر کما دُ حورٌ و حیائداد خر مدر ؛ عالیشا ن مکان منا وُ بهوی یا بیومای کرد ، بال نیچ میدا کرد ان کوهمی نیک دست برلگا دُو وغیره دغیر اب طربقیت کا کمیا حکمرے ۔ وہ کنتی ہے کو ٹی سائٹ بنیریا و مولا کے منا ىنە حانےدو . بىل د تناكما ۇجى لىھ موتى جو تى گذر بوجا ئے مكان اپيا بناؤ -اور رسات سے بچا وُ ہو جائے شریعیٹ کی احا زت ہے کہ حائز وسائل سے حتیثا جام ر دمیر بیداکر**د زکواه** تکالی*نے کے* بعد حَبْنا جا ہو *چھ کرد کو* ئی مانعت نہیں گرطر لینیت با نفیری کمتی ہے کداگر نہماری محدود ادر سا دہ صرورت سے زیا دہ آ حائے نوحاح تمنار دو ۔ مذہب فقرس جا ندی سونے کا حی*ح کرنا عالیشان مکان بینا ناعیش عینت* ارگی بسرکرنا حرام ہے واقعی فقیردہ ہے جو زندگی کو بر قرارِ رکھنے کی غرض سے اورعبا درت كى قوت ما صل كيف كى غوض سے كيد سيك بي خوال ساء لذّت زمان مقصود منر موکیرًا موشا ارزان می سے سطر ویشی بواد رسردی گری سے مبم کی حفاظت ہو ہین نے ۔ بزرگان سلف مو درویش تھے سب نے ایسے ہی زندگی کی گذاری سبعے نليالزمته واصحاب شنفهي تحصه ان ير حزلفيت كاد وغلبه تفاكر وه قرآن لريم كي آيت شريف ولذي كيكنوون النصب والفضت ولأ في سبسل الله فيشره مراحق ادب السيتُ ويُعرَسب وعكروت تفحکه بوکما وُ شام نکسنتی کرد : ورمذتهما را تعمکامهٔ مهنم بوگار مسلمان مربشان موت اور سيذيا دكرات كرحفرت غفارى في مادادم ناك مي كرد كهاب وه مات کا حکم دینتی بی جن کو شریعیت حکم نهیں کرتی کھالا ہم ہوی بجوں والے ا كركل كى فكريد كري اورتس انداز مذكري قو بعاد اكام كييه على سكتاب مصرت

عمّان مضى الشّعند نے آب كوشام سے مينيد باوايا اور مرب او احب سد كها ك لامه حائز ال كوكل كے ليے بحاكر ركھنے كومنع نہيں كرتى اسپانا حق لوگوں سے اُٹھتے ہں حضرت عْفاری فراّ ن ہاک کی ایت بڑھ دیتے اور فرلمتے لیس بن تو اسے مبانتا ہوں حضرت ذی النورین فرمانے اس کامطلب میہ ہے کہ ذکوہ نکالواور نیرصدقه خیارت دینے بخیلوں کی طرح مال جمع مذکرہ درمذ تکیکا ناجہتم ہے کیو نکا آلاس يت شركفيا كأميمطلب نه مؤنا توكير زكواة دين عزا اور مساكين كوالمواد كرسفا ور الدبین اور ذوی الا مرّباکی بردرش اور نیک سلوک کا کهبی و کریز تا کبونکه پاس کچه رہے ہی کا نہیں تو صد قد و کواہ کہاں سے نکالی حائے گی مگر ی کا مصرت الو ذر غفارى رصني التٰدعينه برطر بقبت يا فقيري كاحذبه غالب فقا وه كسي وركى سنتنا يبند مذكرسة فطحيا الخ وه أخري ميذمنوره عيرر كراكب كاؤن مي حابيس تصرا وروس ی بیا کاوصال موا اور مرنے کے لعبہ کئی کرامتیں ظاہر ہوئیں اس روابت کے <del>شنانے</del> ییرا ہرمطلب ہے کد تعبق دروریٹوں برطر لفینت غالب آحیاتی ہے اور دہ آپے سے باہر ہوجاتے میں اوراس بنخددی کے عالم میں وہ البنی مابت کھ طوالے میں یا کمریکریٹ ہیں حوشرع تشریف کی حدست تجا وز کرماتی ہے ، ورد نیا داد کو غلط نہی موحاتی ہے ورمه شربعیت کا احترام بردرونش بر فرض ہے عودرو کیش بوش دعواس ر مکھتے ہوئے خلاف شرائبیت کوئی کام کرے یا کھے کئے وہ در ولیں منس سے ۔ المراحم صاحب المصور بهت عدمتوركان درواليون كالات بسف ئے ہیں جوٹرسے لاؤک کرکے ساتھ رہتے تھے ، ورعیش کی رنزگی بسرکرتے تھے ا ورلد من ربين تص الله الميثان كرول بن ربين تصرير الري من كورات

ں دکھتے تھے پر کیا بات ہے ۔ ر بنناه صراحسه به بیابان مینداییدی گزریه بن گران ی شروع زندگی نفس نٹی میں گذری اس کے بعد وہ بختہ کار موکر شرعی میلان کے مرد سینے حبب دولت ان کے قدموں پر بلاطلب مرسے لگی تواعنوں نے استعصلال مبان کراس سے کامربیا گر ومركت كى جرهُ ان كے قلب ميں عبنے نه يا ئى ده وقت بيريلاؤ بھبى كھا بليقہ تھے او كيھى سو کھے طرکرطے پیضرٹ خواحبر شفام الدین محبوب آلہی کے متعلق متھورہے کران کے باوری خانے میں اتنا کھا یا یکنا بھاکہ ایک اونٹ بھرکے بیا نہے <u>تھلکے پھینکے حایا کرتے</u> تھے مگر سسب غریا اورمساکین کے مبیٹ میں جاتا تھا دہ خود نوٹو کی دڈیکیوں سے طهرر کھتے تھے یا دشاہ دفت زیروستی اشرفیوں کی تھیلیاں قدموں یہ ڈااٹا یا تے تھے محبوالی ان کو غربا کو کھلا دیا کرتے تھے دریہ خود تو انتھوں نے شادی ک نهین کی ا در تیجّره میں عمر گذار دی . بھلا ہوتّحف نْفْس کو اتنا زرید کریجا ہو وہ لذت زبان ك لي كياكهاني يكوامًا إلوكا -راميرهم احتصب - بان حفوريزيماح نه كرنا كيسابل شرع نذ نكاح كوسنت سول اور مزورى بيز فرات بي اور صفورى حديث (النكاح، مَنْ نَتَى بريطة بن ر من ا صاحب - ال شرع كا فراما درست ب ان كوايا كمنا بي جابي نکاع مذکرنے سے سلمانوں میں فتنوں کے میزاروں درواد سے کھل مانے کاخوت ہے اوراسی حکمت کے زیر تحت صنور با دشاہ دو بھال صلی الله علیہ پہلم نے خدا کے حکم سے کاے کی تاکیدی سنت ماری فرائی کیو تکر صفورنبی مرفق . دنیا کے حمل طبغوں کے لئے نور بٹا نفا در مذحصنور سے بڑوہ کر کو ٹی فعتہ

دروین بسرصونی صاحب طریفت کیا ہوسکتا تھا بھٹوٹری کی جوتیوں کے صدقہ سسے ونیایں کامل دی اور قطب غوث سے . مگرال طرفیت کے ابغ حکم ہے کہ اگر نفس، قا بور کھ سکو تو جائز ہے کہ ہیاہ شا دی کا بھندا سکلے میں مذ ڈا لوگمونکر در دلیش کا میہ ہے کہ ایک سانس بھی عمادت یا یا دیت سے علیحدہ منہ بوان کا کہنا ہے کہا نسان م النُّرُ حِل شَامِرِ نے پیداہی اسی واسطے کیا ہے کہ وہ اس کی عبادت کُرْ ا مسب قرّان كريم كى يه آيت ان كه ي طرى سندب وماخلقة المجرب وَالإنس الَّاليعَيْلُ وِنَ " بِم في مِن ادرانسان كوبس اسى كام كه الله بنايات كروه بهارى عبادت كرين بين معوني يا إبل طريقيت كاحكرب كروشفل تم و صادت یا یاد مولی سے دور کرسے اس سے دور بھا کو خواہ دہ کھے ہر اگر تم دیکھوکم بشیرنکاح کے عیاوت نہ ہو گی اور مزیففلت کا سامان ہوگا تو نکاح کر او کو وہیج ج نهیں ہے ادر اگر تم دیکھوکہ ایک تکاح بزاروں بلا دُل کوسا تند سیکراً و بیکا اور الفیت اورشرىديت سب بي كاملياميك كرك يجورًى كاتواسع دصنا بنا وا درنفس مر قابو حاصل کرد ۔

اب يمال شربيت اورطرفيت كافرق بهى مكل آيا بينى شربيت توكهتى بج اكر مكان صرور كرو وردة آدك سنت مي لكھ جا دُكَ مُرطر لفيت كار شا دے كه اگر مكان كے بغير ماكساور و سكو تو نام رو لو تاكه زندگى كاظرا سعته الله الله كرنے ميں كرك كو مكر الله رفعالى في ميں ها وت كے لئے بديا كيا ہے "وصا خلفت الحيق والان الله لا يعد كوت كورة أن بك

بنياع كرمناكى موفى كا جازنيه ؟ المحمل حب - اب ميرے كف بن أنتا

ہے آو اسی بنیا دیر بہت سے بزرگان طریقیت نے مکاح نہیں ک للرك حالات زعركى شيغ بين ان بين اكثر اليستق حبخون في تجرّد مين وی گراہل شرنعیت کہتے ہیں اعفوں نے احصِّا نہیں کیا ملکہ وہ نارک سنت ۔ ہاں ایک طرح سے وہ ٹھیک کتے ہیں مگران کو مینہ نہیں کہ ى كاس شرىيت ك لدى فى اورسع حسك منوالط تكدالك بن-منورنے ایک حکر فرمایاسیے کواہل شربعیت نے نز دیک ترکم لاّت كوئي فرقى چرننيس ب بلكه وه كفران نغمت ب مرّال طرافيّت كے لئے ضرور مي نیزیے ممکین مرت سے نقرا کی بابت سنا گیاہے کہ وہ سرقسم کی جائز لڈاٹ سے متمتع ئے اور بوتے بیں یہ بات کھے دل کو نہیں لگنی کہ ایک طرف ہم اُن کو مصرو ت وتجييل وربيران كونضير بأدروليش باابل طرلقيت مانيي يَّا حَرْبُ مِن مِنْ الْوَلِ كُوسُوْ اور مجوه مُهَا را وسم دور سرِّحا نيكا- ا يأب وى خادم أنتا وايف في شاكردول يا رضاكا رول سه كتاب كرتم بروسي حاء دى بواگرتم كوميارىنىك تونمۇ فى قوى خدىت كاكام نىس كريك ں کو مھوڑو تم کو تورد ٹی مل حائے ہی عنیمت ہے ۔اگر حیاب میں شاگر دیکھ ک ب الرقيطي طار ندملي تومي كسي كام كانهين رستا باننه بانون مريكا رموطاتي مِين محصر عايد رو في مريط مرحار صرور مط تو اتستنا د كمناسع تم ما تواس حاء استعفاد و یا تهرای اس کو توی رمنا کار ند شاکد دولول باشن شرول گی کل گا دُل گا دُل کورنا بوگا رو کھی مو کھی بر گذر کرنا بوگا عبلا دہاں جا م

ي ترخدشرا الوئيد الله

بكرف كهال را يصفين ليندطلبار لوك اس قابل نهين كر توى سابى بنائے حاكيں -لیکن اگرویی شاگردیا کوئی و وسرای کریس سا ، صرور بیتا مول مگراس کاعا دی نهیں مذاس کے مبروں ہول علی تو بی بی درمذاس کا خیال تک نہیں آنا تو استا و مدے کا کہ تھا رہے ملئے احبازت بنے کوئی ہرج جنیں اگرتم می میلنے ہو۔ بس بہی حال ترك لذاّت كا فقراك ك سي ارده عام لذات دنيادي كي اسى طرح عادى اور مطيع بن عبى طرح اور اتوان كو نقير ما درويش باصوفي يا التدالتُ وكرف والا كهذا درویشی کی توبن کراہے وہ توخواہشات کے مطع اور مقامیت کے بندسے ہوئے . میر ان بیں ادرعام لوگوں میں فرق کیا ہوا ہے صرور ہے کواگر میر لذنیں حلال ا درحا کز میں تو شرعی مسلمان کے لیے کوئی ہرج نہیں مگرصوفی کے لئے خصوصاً ببتدی کے لئے تو ذہر مِس . نیس جن رزرگوں کے حالات تم نے میٹرسطے ہی کہ وہ درولیش کال اور ولی النامر بھی قصوا ورشیسے کھابھ ما کھ سے رہینے تنقیر تو دہ نفس کواپیا غلام ساجکے وں گئے اس لئے ان کو حائز نفاان کا بیر حال نفاکہ اگر ملاؤمل گیا تو واہ واہ ، روکھے ٹیکھیے ال سك توداه واه . بيك عمر كرا توشكر فا تدب توصب بس حرام س بيجة تفح طال سے نفرت مزمتى كوما اس منزل يروه ايل شركيت به كرد بينة تقط اب تم كوشرلنيت اورطرليتن كافرق تجي معلوم موكيا بوكا اوروه ويم بحي دور موكيا ہو گا کہ فقیر کملاکہ لذّات دنیا میں کبوں مثلا ہیں'۔ را حمرصماً حسل - بالصنور نوب بحد كيا الثراب كومزاك فيرف . مرده کوئی تشال فرائیے جس سے بیٹہ گئے کہ آخہ فر فرمیب اسلام کے تعلیم کا ہیں کے در سج بي اوران كي نعليم كميات اورامنحان ياس كرفي والول وفتلف تسم مح كما

س کے حارباہ راستے میں ایک جزیرہ ٹر آسے جاپی توسیت م ميلط يا في ك عيد ما باكثرت سه بهه رسم بن طرح ا بھولوں سے بھرا بڑا ہے قسم تھم کے لڈیڈ اورشیریں بھیلوں سے لداہوا ہے م م مے خوشفا برندسے منزاروں مسم کی برلیاں بل رہے میں جاہرات کے حکمہ حکمہ کم وغيره وغيره رجها زكاكيتان جهازكوروك لبيتاب ادرسب سي كدريتاب كه آج دن عبر کا قیام ہے تم آزادی سے جزیریے میں حادُ ادر نوب میروحاد سیر *کر* و ہرتسم کی سپرد تفریح کرو ، تھیل کھا و تھول مونکھو گریہ یا درہے کر سورج عزو رہا ہشنے مازروانه به جائے گاکسی کا انتظارن کرسے کا بیمی کدیا جربط آحائے گا وہ رن حكر يائے كا بولىدين أنيكا دوم درج أسع طيكا جواس كے لدا آئے كا وہ ورد كلاس با وكاعور أد عاكاره حاك كاير إعلان مسكرسب علا مان جركي گُفُس بڑے اوروماں کی رسکارنگی و بچھ کر بنجو د ہو گئے اوران کی اولیاں بہتا ہے جاعت تو اپیئتی ع لذات میں مبتلا کر ہو کر آگے بڑھتے گئے اور اس میں ایسے فرو سے کدان کو یا دمھی نہ رما کہ ان کو جما زیر مجھناسیے ۔ دوسری سماعت المی تقی کراس نے جہاز کا جانا تو یا در کھا مگر لذتیں میں پھنس کر بہت کچھ کھایا بيا اور مخطران بين ما ندها (ورسر مر ما ندمه كرجل رئيسه ايك اور حماعت في وحس ف كاليباللف أعمايا وربعاك كراسي و تت يرجا زير اك اكد باعث ا در مقى حوص از ك عيوث حافي كانون اليا مفاكر وه دورند كى ادر ماس كك کے جیٹے سے بائی ہی لیا در ترب کھلے کھیلوں سے بیسٹ بھر لیا اور جہاز پر آگئے چونکہ ہیں جاءت سب سے بیلے ہی اس کو کہتان نے اوّل درجہ بیں حسب دعدہ حکہ دی دو کہا ہوا تہ ہوتا ہوں کہ کہتان نے اوّل درجہ بیں حسب دعدہ حکہ دی دو کہا کہ دو تر بی حسب دعدہ حکہ دی دو کہا کہ دورجہ دو یم ملا : بیسری جماعت وہ تھی جو سردں بر کھیل اور جو اہرات کا ڈوھیرلائے ہوئے گرقی ٹرب حالوں بہونجی اس کوسب سے زیادہ دوجا رالات کھینے حکہ ملی اور کہتان نے ان کی حمافت کو دیکھ کر ڈواط بتائی اور دوجا رالات کھینے ملی درکہتان نے ان کی حمافت کو دیکھ کر ڈواط بتائی اور دوجا رالات کھینے لا در کہا اس کے بیس کی میں مبتال ہو کر سر سے لو بھی کر سے برائے اور کہا اور ہوا در جہا زیو یا در کھا اور ہوگیا اور ہوگیا اور ہوگیا دیا ہوگیا اور ہوگیا اور ہوگیا اور ہوگیا اور ہوگیا دیا ہوگیا اور ہوگیا اور ہوگیا اور ہوگیا اور ہوگیا دیا ہوگیا اور ہوگیا اور ہوگیا اور ہوگیا دیا ہوگیا دو ہوگیا دیا ہوگیا دیا ہوگیا دیا ہوگیا دو ہوگیا دو ہوگیا دیا ہوگیا دو ہوگیا دیا ہوگیا دو ہوگیا دو ہوگیا دیا ہوگیا دو ہوگیا دو ہوگیا دیا ہوگیا دو ہوگیا دو ہوگیا دو ہوگیا دیا ہوگیا دو ہوگیا دو ہوگیا دیا ہوگیا دو ہوگیا دی ہوگیا دو ہوگیا دو ہوگیا دو ہوگیا ہوگی

کردائی و سبسے در در سے س اسے اربیار طالے ۔

الے طالب علم طرایت توسیجے کہ یہ کہا نی اوراس کا مطلب کیا ہے جہا نہ

کو رزن مانو جزیرے کو دنیا سیجے جہا نے کیپتان کو نبی رسول ا نوج جاعت جہا نکی

ردائلی کو ذاموش کرکے محولات رہی دہی گفار کی جاعت ہے اوراسی کا وہ انجام

ہوناہے کہ عاقبت میں اس کا کوئی حصر نہیں ، دوسری جاعت ان ابجا نداروں کی

ہوناہے کہ عاقبت برایمان نو ہے مگر دنیا کی بلائوں میں تعینس کراسینے فرائض اوا کرنے

بین قاصر دہے نوب نا فرما نیال کیس مرکنا ہوں کا دخیرہ جمع کیا مگر دل میں ایمان

میں جیگاری سلامت رہی جس کے بردلت عاقبت کی سنرائیس کھیکت کر ذلت اُ مُعاکم

بخش دیئے گئے۔

ميسري جاعت شرليت برجلنه والول كي هجوح دُنيا كي برقهم كي حائز اورطال لذَّكت سے بہرہ الدور مھی ہوئے اور تجات اُخروی بھی ہا تھسے لئی ۔ كرويتى جاعت صوفى دروانيون اور فقراكى بي حس ك قلب بر أنوت اس قدرغالب ہے کہ وہ غرب ما کر الغامات کو بھی اس درسے ہنیں بھیوتی کرمبا دا تھا جا مِن كُمانًا ورُحالت محلا اليي جاعت كي فدر الك كيد مذكر يكاحر اس كعشق مين سب كوني بيشي بو يس بي وك صاحب طرابيت ك حاسكة بن -ولمعرص حسب رسبحان الثرسجان الثداسسة بهترط لق سمجان كا اوركيا بوسكتاب -الما ومناحب - بسيمائي آج كاسبق ضم كرتا بون اگرتم كو دمجيي سبع إ كل آكركو في مابت أوربو تفياً ميرب ماس زياده وقعت نهيس ب مرير

طلقت كا دوسراسي

المحرص احت - رشاه صاحب سے معمنور کل تو آپ نے مجھے شریعیت اور طریقت کا فرق ایسا مجھا یا کہ میری تسکین ہوگئی ورنہ میں آج تک اسی حکر میں تقاکرا گر شریعیت وطریقت و دجیزی ہنیں ہیں تو بھر دونام کیوں رکھے گئے گرمیرا ول چاہتا ہے کر حضور آج بھی اسی سبق کو دوسرے روایات اورالفاظ بیں بیان فرائیس تاکہ میرے دل برنقش ہو جائے۔

بوتا تقاء دوسرك روزوزيين بادشامك اس نے با دسناہ وقت کی برواہ مذکی باد شاموں کے سرمریمی جا ر مناسبے وہ خود خلل المتُد كهلائے ہن ميں حابتنا ہوں كہ تقيري تو مين سـ میں اس کی بھی تو ہین کی صائے تاکہ آسے بنہ چلے کہ با دشاہ تبھی کوئی جزیے با اب دیا به توسب سحب گراس کاکیا جا ب سے کراگر فقر کے مذہب 'کل گئی توہمارا اورہما ری سلطنت کا کیا جشر ہوگا تم نے کیا اگلے مَزرگوں۔ وه کرول کا که فقیر نقیر ہی مذر سے تو کھراس کی دُعاکیا اور بدہ عاکمیا یہ کہ کروزیر نے ایک سٹیطان کی ایمنٹ کنیز جس کا نامر تو کھداور تھا گرلوگ اسے امرا بلیہ بھی ان شاہ صاحب کو دیکھاسے جو درخت میں اُسطِ طُنگے رہنے میں کنیز ہو ہاں میں بھی زمارت کرآئی موں سیتے فقیر ہیں اور شبے کا مل ہیں وزیر سنہ تم تو د نیا میرحلتی برزه موکیاکسی طرح ان کی د لایت بھی جینین سکتی جوکنیز سنے سُرَارُ گھاکہ ان اس کرعوصہ لگے گاکیونکہ فقیر سخا ہے اور مدّو جانیت ہو ہوئی ہے و ذہر نے کہا کل ہارے سرکا رکی نصیر نے ٹری تو ہیں کی مُنہ سے مذبولا ہم سب غلاموں کوٹرا رہے ہے انتقام کی آگ دکول میں بھوکمک رہی ہے کی روحانی توت سے ڈریتے ہیں تم کوئی ایسی تدبیرکرہ کراس کی روحانب ہوجا نے اور مزہ حب ہے کہ فقیر خود در بار شاہی بن حاضر ہو، کنبزنے کما برسد مکن ہے بس دیر کیگے گی اور کا فی خرج بھی مہ گا ماد شاہ اولا اس کی بیرواہ مذکرہ

الذير مكم بيسيح دية بن كرتم والكو ديا والم ردردیش کی عبادت گاه ریگئی اور در دلیش کے حرکات وسکنات کاعور الماكم با دام اورمصري بيس كران بيول مرككادي اور اسعل ری رکھا۔ در دنش حس عادت شد ہ تھوں سے بتوں کو حیاشا رہا وہ مجھاکرید لذت کیوں پیدا ہوئ اور کمال سے آئی نتیجہ برمواکر مفوی غذائے اینا کام کیا خون طرصا توانا ہٰ ہُ ئی اور ماتشی طافت طبیعی رُوحانی کم ہو ئی در دہیں۔ کھولیں تو درخت کے نیچے ایک حمینہ کو معیقے ہوئے یا باگچہ ندسمجھا کہ کیا را زہے ۔ کنب نے کہا پنیچے آوُ ا درمیری ایک مابٹ متن حاؤ کسی کی نصیحت پز سنینا ایک قسم کا تھکج ب اور در وليون كرنَ بن تكبرزهرم - درونش صاحب ينج آنزي ا وركها كهو بیا کہتی ہو کنیزنے کہا شرع شرلفیٹ کی پیرو*ی کرو*نس اس میں س ہم کا یہی حکم ہے نم نے یہ نیا ڈھکو سلا کھاں سے سیکھا ہے نہ قرآن میں م*رمی*ٹ سے انسانوں کی طرح زمین بررمو تا دیں ٹرھو قرآن مجبید کی تلا وست ل كرو صاف لماس بهنو ، خوشبوسو تميمو . رباً بير كهاس سے جو كا رلقيت مند مركيابان إتنا بواكرحب كنيز با دام كاحلوه ادرميا تلها لاتي تو تے اوراسے کھاکر سرد کلاس یا نی کا پی کر پیراور حافظتے مگریہ زیادہ ب قائم نه ره سکاکبونکرمفزی اور ارنا غذاؤں نے مادی نوت طراحا کی در رقتها نینن کو برنا شروع کردیا .نتی به بواکه کنیز کوعیت کی نگاه سے دیکھنے لیکنیز مج مانبرتقی نگاه بهجان گئی اور لول اُٹھی حضرت شاہ ص

کے بیٹھلا ف سے کہ میں آپ کو یا آپ مجھے اس طرح وظیمیں اس لئے سم کیوں للين اور دونون التُه كي ما دكرتے رئيں شاہ صاحب كي مجھ مِن فوراً ''أَلَيا ا و ، بوكرو تم ميري خيرخواه بو ، كنيزغوش غوش شهر كئي قاضي گواه اور شيريني لائی تکامے ہوگیا ، حیومًا سا خوبصورت مکان بن گیا اس کی ادائش ہوگئی نظر ماغ مجی لگاد با گبا شاہی باور حی اور ملازین کا مرتبینات موسئے لذند کھانے دونوں وقت کئیسال گذرہے ۔ شاہ صاحب کا وہ شغل در دلیثی بعنی نما زمعکوس تو شادی ہوتے ہی بند ہوگیا تفاصر**ن بنج**قة سدھی سادی نمازرہ گئی تھی اس مرصی خلل م<del>ڑنے ن</del>ے لگاکیونکررات کوزبا دہ حاکمیۃ ا در میرٹ بجرکے کھانے سے مبند زیادہ سنا۔ ا در صبح کی نماز اکثر تصنا ہونے لگی جا رسال کے اندر شاہ صاحب کو خدانے تین شيح بھی دید ہے بن میں ایک ایک سال کی چیوٹا کی ٹیا کی تھی ۔ أيك دن كنيزن فاه صاحك فيرد حفت إثر منا ي كربا دفاه سلا مد معلوم کس بات رہے انوش ہو گئے ہیں اور ہمارا د طبیفہ بند کردیا ہے تو کھا ا بیے گھرگئے اب ہم کماں سے کھائیں کے شاہ صاحب کے ہوش گم ہو گئے ، کنی خهرتنی اور د بال سے حید چنے کی روٹی اور سولی کا ساگ یکا ہوا لائی اور کہا کہ آؤ اسی ہے آئ گزرکر س کوئی بات کل سویونگی بیھی کسان سے مانگ کے لائی مون دشاہ سلامت کی اراضکی کا حال سنکر کوئی ممسے ہدردی بھی کرنے ہے آ ما دہ نہیں ہے عبلا جنے کی رو ٹی شاہ صاحب کے حلن سے کیسے آتر تی مگر مھوکر

ہوتی ہے یا نی کے گھونٹ سے کسی طرح آتاری اور شکم کی اگ بھیائی بچوں نے بھی جیسے تييه دن كالله دوسرك دن كنيزف كها ميرى سمه ين صرف يد بابت أن في سه كرسف معد بحیل کے بادشاہ کے حضور میں حاصر بول اور و فیقہ کے حاری مونے کی در نواست كري خايدرهم تحائد - شاه صاحب نے كمامبيا تم مناسب ما وكروين تمار ہوں ادھر کنزلنے اسینے آقا ما دیشاہ اور اُن کے دزیر کو خبردی کروہ فقیر جس کی مادت کو آپ حاً ضر ہوئے تھے آپ کے درباری حاضر ہورباہے اور میں ایٹ رُمْن منصبی کل ختی کرود دی بهان بناه مدهجار دربا ربین کے موجود رہیں ۔ د وسرا دن بواکه شاه صاحب حب انحکم زوحه محترمه مد ببوی او ترمیو*ن تو* کے اس شان سے یا بیا دہ روان ہوئے کر ایک بی کو کندسے یر مبھایا دوسرے کی اُنگلی کیا ی تمیسرے کو گو د میں نیا اور مبکّم صاحبہ اُگے اُسکے ہو ئیں ۔ عونهیں علی کے حصر د کے کے نتیجے باو پنے کنیزنے کہا دیکھورہ اور مادشاہ بین بین ، با نفع و کرآ دارسه بکار و حصنور بهارا دفلیفه حارمی به حائے در مذہم یا نج مانین فاقن مرحائی گی اشاہ صاحب نے ایبا ہی کیا اور با دشاہ معہ درابوں کے مقدر اركرسنے ادريم كوية نهي الم كي اوا-بیا قصر ختم موائم نے دیکھا فقیری کیسے ختم مونی سے تخیرشیر داکند را د به مزاج منایج استاحتیاج استاحتیاج شاه صاحب في جب اسيد احتياج ل كور عصات كرديا تفاوه خير تقريب احتيام ا ور منرور توں کے خلام بنے لومرسی ہو گئے طریقین والے اس لیے فقر و فا قد کے عادى موتهم با ديناه ان ك سلف اشركيل كفيليال الدكرها مر الدير

ہیں وہ ٹھوکر مار وسیتے ہیں خو د داری اور صنبط نفن تھی اسی ہیں ہے اسی نفس کئی جاتی ہے جس کے بغیرطر نفیت ناکا میاب رہتی ہے د کیھاتم نے طریقیت شر بعیت کا فرق ۔ شاہ صاحب نے کو ئی حرکت خلاف شرع مذکی تھی نکاح کم ع سے عالی شان مکان میں رہے اسٹھے کھا نے کھائے شرعاً س ی کی عودی مذکی تھی مذکبیں ڈاکہ ڈوالا تھا نگرطرنفیٹ کے بیتی میں بیر سب زمیرتھے مراحير صماحب مصورير تصدتو آب في طاور د اك مستالاً اقوه فقير كاكما دهر ب غارث كيا آخراس كه يود كما بوا بوكا . تشاه صلحت به واکبا بوگابس میردارمهٔ گاکه نفیر کا کچه دخلیغه شابهی خزارهٔ سے ر موگیا ہوگا اور وہ درمار بی ہرروزست ام کوحاصر بوا کرتے ہوں کے جبیا حکل ترمیکروں شاہ صاحبان کو دیکھتے ہولسب ک دُعا گودُک میں ام کھما ہوا ہے۔ الاشتيان اور زنر كى ك ون كات رب من ارس ميان فعير تفر عوالادلما رث نظام الدین که دہلی کے بادشاہ کا پیٹیا ب بند ہو گیا ، حب سب دوا علاج یہ آو حضرت کے باس درخواس<sup>سے مجم</sup>وائی کہ مرر ہا ہوں دَعا فرماسیئے حضرت نے باكرة وصارات ماك كا غذى لكر كرميرك نام صيحدوتو و عاكرون كالمزاكيا نذكرنا فوراً ايك وترم فهم اور وتتحظ كے ساتھ آگئي حضرت شاہ صاحب فيرت جنائيريي موا، حصرت كالبوشاه كوسبق دينا تفاكه فقيرايس سلطنت كو لول پیشاب کی دهارم ارتے ہیں - بیٹا دون ادلی میں سزاروں درویش ایس

تھے ان کے مقدس اموں سے کتابیں لمبرسزیں تم کو کمال کک مُناوُں ؟ راح صاحب مصورية توفرانية كروه خازمعكوس والافتيركياكة ناجس نکاح کے دور متابل ڈندگی لبر کرنے میھی درولیش ہی رہتنا ۔ هاه صاحب ـ وه به کرتاکه محنت مزدوری به مهنردستکاری یا نوکری سے ليهًا اه رشا ده زندگی گذار نا طریقیت و شرکعیت د و لوک باخی رسمت لذات اور عبش كر قرب مذحاماً \_ احت يتحضور سنهيهاكه ينة حاط كرنهي وه درويش رتباء اور بوی مجوں کے ساتھ رہ کر محنت مزدوری سے شکم ٹری کرتے ہوئے میں دروانی مناه صاحب معانی درویشی کے بھی مدارج مخلف بس بهلاحال اعلی د د سرائس سے کم کا تھا اگر اس کے بعد وہ نقبراینی حائز ہم مدنی مطبعها کم شْ حلال کُوا تو شَرعی مُسلَّمان رنتا اسے فضر پایسا حب طَریفین کہنا غلط موجا ہا . آسیم صرف من سب سیست ایک مات اور با دنرگی و میر که میں اب نگ معرفت ورحقيقت حدارسي كم حارز ان کے ذریعہ مندہ المندسے حالمائے ان کے منعلق کھ فرمائیں توٹرا کرم ہوگا۔ یاں تعتر تو ٹرالما حوالے میرے یاس اتنا و قنت مقصل میان کر و ں تمرکو ایک مثال میں سب سمجھا نے کی کوشش کرونگا۔ ایک مکان میں چار کمرے تھے ایک شخص اس مکان میں داخل ہوا پہلے کر سے میں ایک آد می میٹھا ہوا تھا، اُس کے سرمیر جانے والے نے ایک

ارنے کو ملنار ہا آخر میں اپنے کام میں لگ گیا ا در گھونس<u>ا کے ن</u> ب بہی شخص تمییہ رہے کمرسے میں گیا اس میں بھی ایک آ دی میٹھا ہوا تھا اس كے منذ ريمي ايك زور كا تصيّر جما يا مُر اركھانيو الا امعلوم بواكراس كونسى في ماراسى منس -ب يتحص حير نفي كره ميں تفا اور دہبى كام كىيا ھوا در كروں ميں كيا تفالعين رمیہ زور سے دھول لگایا ۔ مکین حوثک پڑا اور کھڑے ہو ک د بول لكانے والے كے باخذكو سهلات بوك روشدى وار بي لولا عمائى معات کرنا آپ کے باغوں کو تکلیف ہوئی ہوگی کیو مکر محد کم بخت بیا کچه سیھے یہ داستان کیاہے مکان کا بہلا کرہ شرافیت کا کمرہ نھا شرع کا حکم بھی۔ جن ميں ايل شرع مبيلها بوا تفاا ب كريد بن ال طالفيت بينها تفا السفقة لوا العافين عن ألناس كم سبق في ضبط كالمكروبا

نيد اكرك كارسنادالا معرفت يسغن تفاط لفيت عد مكلك معرفت كي منرل بيقاات فبرهي مدين كرادف والاكون ظاً اور اركس في كوا في -بوتے کرہ یں جینت کی منزل برتفاج سب کا انوی سیرے اس کے الب کی حالت برتھی کہ خود توفنا مد حیکا تھا اس دوسروں میں کے دکھ کی فکر اتی دہ اِنِي تَقَى - يه بِي مار ج ا درمنا زل الله نكب يهو نيخ كے جو بيں نے مختصرًا ثم كو عرص حميه - داه صور خوب محايا صورات ميرى انكيس كمل كس كما المارون منزلس الكاشاني قلب كي حالت كا نامري ر مقاوصات - بان يى بات ب اب يى مثال أم كود يج محمانا بول تاكر لورا ذبن تثيل بوسائ لوسنو -تخفار سے مسامنے اگرا دہ با دام کا تھیل لاکرد کھ ویا جاستے تو بالکل بچھ یں ا جا بیگا کہ اور کا بھلکا شریعیت ہے ۔ اندربادام کی گری طراقیت ہے اس مفرك الدر ونيل ب وه معرفت ب استبل بي حوفا صيت اور فوالدين وه صنيفت سے ١٠ ب اس مي مورالط اورسلسب وهست قابل فار بس كسى كو بيكار منس كها ما بكنا . اگر ما دام كا تحيلكا رزيو ني گرى ياتخري حفاظت منهو الرُّري منهو تو تيل كهال سه أن الرُّتني منه رو تو فوا بر كهال سيه حال مور دوسرى شال سنوا بن كاليمط شراديت ب اكوشت طالقت ب

میں معرفت ہے اور ٹری کے اندر کا مغرصیفت ہے اگر مرطانی الکر محمد نا

دیا جائے قد گوشت کی خیر نهیں گوشت ستر جائے قدیدی کی خیر نهیں ہدی نہ ہو قرمغر کہاں دہے۔ بس شرفیت نا نہ شرھنا سکھاتی ہے نا زمیں لذت پیدا کرنا طرفیت کا کام ہے ، لذہت میں عوبیت اور سخید دی معرفت کا نام ہے، اسکے بعد قلب میں نماص حالت ببیدا ہو وہی حقیقت ہے۔

## الفت كانبالين

را جمرصا حسب حضور والا کی میں نے ہند و نبٹر توں سے بات حیت کی جب میں نے کہا کہ تھے سری کرشن مہا راج کے درشن ہوئے اوراُنفول نے فرایا کہ یہ زیانہ عربی او تارسری محرکہ کی کاہے اُن کے درمن میں موکستی اوران برایان لانے سے نجانت ہے تو نیٹر توں نے کہا اگر ایسا ہوتا توریر برا عکونت و کینا ہیں اس کا ذکر صرور ہوتا حالانکہ کران میں کلنکی او تار کا تذکرہ ضرور ہے گراس میں نہ تو محرکہ صاحب کا ذکر ہے اور نہ اُن کے ماں باپ کا ہم کیے مان لیس کر کلنگی او تاریبی ہیں ۔ میں نے اُن سے کہا ہے کہ میں اپنے کرو سے پو جبر کر اس کا جواب دوں گا۔

مناه صاحب به بیرند راه بورب روسان کتابون میں اتنائے ہواکئے بین دردوان اور کیانی لوگ معنی کال لینے ہیں۔ دیکیو کلنگی مُیان میں لکھا مے کرجب سنسار میں پاپ جھا جائے گا اور جا دوں اور براعالیوں کا

ننش کے رُوپ میں او تارلیکا اور اس کے بروء تمالین باک روح وں دانے فرفراً ایمان لاکراس کے سرما مک بینی بردگار من ئیں کے کیمه ایسے ہوں کے جوآ تمک جمتکا رسی معجد ، دیکھ کر دھرمر مارک لعبی لَّكَ مِينِ مُكَاوِهِ نَا مِنْ كُرِيكَا أوروهِ نِركَ كَي إِنَّى مِن مِيمَنْهُ كَمِلِيعٌ وَالْ يُنْهِ حالَمَنظ یمی راکعتا ہے کہ اس اوتار کی *شکشا بینی نظامیر دنیا بھر کے لئے ہو*گی ا<u>سک</u>ے نی و ما در نه مو کا - اس کی فعلیم انسی ایل موگی که اس بریساری و نبا کومجموراً في من كرصاف صاف بيان كرديب كريه او نار تمبل دلش مي سيدا مو كابين ، گھریس مولگا س کے باب کا نام و شنودایں اور مال کا نام مومنی ہوگا۔ ب غور کرنے والوں نے ان لیاہے کہ ممبل دیس عرب کو کھا گیاہے و تنووہ كأتيم ترحيه عبدا مشرب اورثوى كيمعنى آمنه كي بوقي بإل اومار خود كا نام بھی جهامت لکھا ہے بعنی محید اور بھین میعنی سید قراش اور اس سے زیادہ ومناحت كادركاري.

سب دنیا جانتی ہے کہ ہمارے صفر دسلی الشرعلیہ وکم کی نبوت سے
پہلے مادی دُنیا کی کیا حالت ہوگئی تھی تو دعرب کی حالت تو یقی کہ جاؤروں
ادران میں گوئی فرق ند رہا بات بات پرسکیٹروں گرونیں دھڑسے الگ کردی
جاتی تمیں شبت پرستی آ جکل کی سی سے سی سادی ندھی بلکر افسا فوں کی قربانی اُنکے
سانے آن کور آئی کرنے کی غرض سے کی جاتی تھی چنا نجر مہارے بڑسے سرکا ر

لِيَّا قُرْبال كاه ہے بورا مرجی تمری دیکھ لوکرساءی دنیا میں مگوم آؤ تمر کواک يهمى امبيانه مليكا جمال كونى مُذكونى لااله الاالشرم برالمزمول الشركيني وا

س کس ملک کانودی کہا اب کہا <u>س کیسے کیئے</u> دکھ سرکرا ورکٹنا اث خرج کرکے جاناہے کیا کسی دوسرے اوتا اکو بدر تبر ملاہے ، تہمادے برادری اسی د ہو کے میں ہیں کہ کلنگی اوٹار کونی اور موگا۔ صاحب ـ گرومهاداج بال مجھ به اور تنحیابیئے که حضور باری دنیا من كيد بوك. آب نوعرب سي البرجي بمبيل كي -۵- با*ن تمینهٔ ایجا کیا بر*بوال کرنیا پسئر سیجنے کاسے <sup>دی</sup>کھو ے عرب کی مبت رہیتی اور نبوں کے روبہ وانسانی قربا بی بند ی تواسب آن تحل کے عقامی از منانے یا منانے اس قت تک آگر صفور مذلائ بوت توكرورول سية متول كالمستسط عرفه كي موت ـ اب غور کر و که حضور نے سا دے عرب کا بیعفیدہ بنا دیا کہ اطاکوں کو جو الدين پالنتے ہیں اوراُن سے لڑکول کی طرح مجتنب کرتے ہیں المتراُن سے صی بو تاہے اور اس کا بدلاان کو دین و دنیامیں دیتاہے اس کانتیجہ یہ بواکہ

ٹرکمیوں کو زندہ دفن کرنے کی رسم عرب سے جاتی رہی اب تم ہی بتا ؤکہ صور ا ٹوکمیوں کے عن میں رحمت بینے یا مذینے -حضور سے پہلے عور قول کا حال تم کوشنا حیکا ہوں اُن کا درجہ بھیڑ بکر اوپ کا سا

غفاصفور نے فرمایا اور مجھایا اور منوادیا کہ عمر تمیں مردوں کی طرح برابر کا عق الشرکے دربار میں رکھنی ہیں۔ کوئی مرد جارسے ذیا دہ ہوی نہیں رکھ سکتا۔

ه می اخد منرورت کی حالت میں اور اس شرط سے ے ور بر عام طورسے میں بہترہ کہ ایک مرد ایک بی عورت براکتفا رے عور نوں کو مردوں سے حن مهرد لوادیا۔ مال بایب کے وریٹر میں مصدد لوایا ا ولاد سے فرما یا گرتمهاری جنّت تهاری ما تُرب شکے ہے بینی اگر تم نور مرتب کے جنّت چا ہو تو ما دُل کو رہنی کر واوران کی خدمت کریے اُن کو خوالی کرے اسى طرح لوظميول كأبير هدا نألكها نائبنر سكها ناتم بير فرحن سب كبيونكه تحصيل علم مردول نهیں ادا کرسکتیں وغیرہ وغیرہ - ابتی ہی نباؤ کے حضور کی ذات احتدس المن المنت البيت الولي إلى المريولي ؟ فركهو كح كراس سے توتا بنت بوتا ب كر معنور صرف لڑکیوں کے حق میں رحمت ہیں کیونکہ اسلام کے وعظا ونیا کی اور قوموں نے اپنی اصلاح نشروع کر دی ہے۔ بورب میں تر مسنا ہو کا کہ عور توں نے اپنے حقوق ملبی زور سفور سے مشروع کردی۔ وہ بھبی والدین کی جا نُرا دیس صبہ ہا نگتی ہیں طلاق اور خلع کے عق ما نگے۔ ربى بي اورصاف صاف كهني بي كمردول كى برجيز اور بركام مين م کے حصتہ دار ہیں ، عمار سے میٹر و سال ہی کو اواب سے ہزار برس کیلے عور اول

کی کیا طالت تھی۔ براؤں کو شوہ ہے مرجانے کے آس بری طرح رکھاجا تا تھا کہ وہ ذید تی کو عذاب بہجے کرخود کئی کو ہم بہتی جھتی تھیں اور شوہ ہے ساتھ ذندہ آگ بیں جل جا نامنظور کرتی عنداب بہجے کرخود کو ل دہے ہیں تھیں اب تک ہندو عور تول کو وہ حقوق حالی شہیں جو کم کوششش ہیں ہیں جا اسلام تھی اب تھی ہے اپنے ہیں وہ سے اپنے جودہ سو برس بیلے دیئے تھے وہ کہتے ہیں کہ جب عورت وہ دہیں نباہ کی صورت منہ ہو تو مرد طلاق دیدے یا عورت ضلع کرلے جب عورت وہ رہیں نباہ کی صورت منہ ہو تو مرد طلاق دیدے یا عورت ضلع کرلے لوگروں کو والدین کی جائدا دیں سے صصہ ضرور ملنا چاہئے۔ بتو ہم کے مرحانے بیجود تول کو دورسری شادی کرنے کی آذادی ہے جیا نیجہ بر ہوا ہواہ کی میما میس خوب کام کردہ جب اور دورسری شادی کردہ بی شادیاں ہونے لئے ہیں۔

اور دا ڈروں کی دوسری شادیاں ہونے لگی ہیں۔ خود ہمارے دا جیت بھائی بھی عرب قدیم کی طرح اطاکبوں کو قبل کر دینے تھے گر اب وہ تیم غائب ہے ہیا وُں کی شادی کی طون بھی ان کا کا فی رجمان ہے اور اسکی ترویج میں جان لڑا رہے ہیں ہمزان اخراجات کا مخرج وہی اسلام ہی ہے جہبہت حصنور کے منہ سے نکل میں اگر میں کہوں کہ حصنور کی ذات گرامی دنیا بھرکی عور توں کے حصنور سے میں رحمت ہے تو کہا بیجاہے۔

اوکسنو احضورگی حدیث ہے کہ ہرے درخت کو بلاا شد صرورت کے ندکاٹو عبل دار درخت کے نیچ بول دیما زیبنی کل ہو ترکیمی ند کر و، سایہ دار درختوں اور کیل بھول والے بیڑا کی خیر امیراور افیض عالم و دروئیش کے شل ہیں کیو کہ ان کی ذات سے دو سروں کو نفع مہنچ اہے ہیں نبا آت کے حق میں مجمی مصنور کی ذات گرامی رحمت بین گئی۔

ننو اِ حضور<u> نے فرہ یا ہ</u>ے کہ *کسی جا* ندار کو بلاصرورت ادر بلا و حبرخا ص رول کی جن سے انسان اپنا کام لیتا ہے اگرہ قن پر دانہ یا تی کی خ ىزلى وە ظالم اورحېنىي سے مرما ياكە حولوگ تعبيك پياست جا نوروں كو فەزىح كردينيخ بى وه قیامت میں مکرتے جائیں گے اور ظالموں ادر خودغر ضول کی صف میں کھڑے کے جائیں گے۔ فرما یکسی جا ذرریراس کی طاقت بل او ربوتے سے زیا دہ بوجد لاد نا فاکل فی جُرِم َ ہے اور جا نُور بردُ عاکرتا ہے اور ظالم ُ دُنہا وآخرت میں ہج اب دوہے ۔ قبار دن جا فور فرط دی بوگا و رحکم بردگا که آج جا فور اینا بوجه انسان براه دے اور شیت پاری طرح کو ڈے کئائے جیسے کہ وہ ما راکہ اتھا و فیرہ و غیرہ ۔ را سرحی اب کہرہم ارسے صفوہ ہ ذات اقدس جا زروں کے عن میں بھی رحمت ہوئی یا نہیں میں تم سے ایسی باتنیں یا احکا مات کسی اور کی مذہبی کتابوں میں ہیں اگر ہیں تو تجھے لاکے وكمهاوه اكرمنيين بن تولا محاله سب كوكهنا اورما ننالير ليجا كمحصور محجر ربول آخری او او در ارے دنیا کے سکے دا آبن کرآ نے اور ان کی مالک کے در سے جورحمۃ اللعالمین کی ہروی (خطاب، ملی ہے وہ باکل صیح واجبی اورین ب ہے بیں تم کو ٹائبت کرسکتا ہوں کہ حضور مسر کارصلعم سے بندیر ندانہ حیوان جن وانس، نظاک، با د، آب، آتش سب کے حق میں رحمت نگ آنے ہیں اور و و آخری او تا دہر بس اس کے بعد مهار سے کا آنا خرد محا را جر صما حسب مبرے ست کرو، مبرے مرت رامبری محدها دمی گفت موئى تباكو إركاف والعب آب كودهنبا ددتيا بدل اورآب كاحان مانتا بهول كرته بيدا بيرست كين سيمبر عمن كوشا نت كراب بين-

لَصْطُ مِنِ امرنت كي طرح أرّر ربي بين اورمين اليمي آ برگی اور لی مُردول کو کھے زیر زرہ کرکے نے قیاست کی نشانیاں بٹائی میں مرکسی نے کوئی ، گیا نبوں یا رو حانی میٹوا وُں کومعلوم بھی ہو آو ظاہر کرنے کا حکم مہیر موں نے جوجو نشا نبال بتائی ہیں اُن کا خلاصہ ہے۔ بروگا - انیانی بهدردی جاتی دے گی مطلب کی ہے اولا دکو ہا ہے۔ سے بھائی کو بھائی سے بہن کو بہن ت مو کی میوری - د غایازی مکاری مجوسط فرسیب بردمانتی ے صرفت کتا بوں میں ہول گی ،کسی کے دل براس کا اثر نہ ہو گا۔ ، ، د غاکولوگ مینرسمچنے لگیں گے . استھے لوگ ئے۔لوکوں کی زبان میر تو خدا، اللہ استرا بیراتا، اینٹور وغیرہ ہو کامگر دل

علق پذیره کا جباد ب کریں گئے نو دکھاو<u>ہ</u> ے کی اور بیر جایا طاکری کے تود کھادے کی، خدا یے کا گلا کا بیں گئے ۔ غلام ہوں کے نفس اورش ين ما الثور داس كام كروده الويم ا معولتهم الوه ي كرجس كا دل جاسيه م روجائے گی اس خەرى كو ئىراپىزى چاپنىن كے ئىشدىر كلون بىر، چنىڭ دالىس كى اورتىرلىپ ی کی یںواری کا گھوڑا گھاس کی حکر تنجیر کھا۔لئے گا- آ كى - آ دى لا ڪھو ب كوس ملحم كرآ ليس مر ، انسا نوں کے حکم پر کا مرکزنے لکیس کی لوگ یا کھنڈ کہیں گے مُراّل مولوی بینڈٹ، ع بن جائيں کے ۔ ایھ لوگ آنے آپ کو یا ہوں ک کے۔ دیا نت اورا مانت کا نام نہ رہے گا کو کی کسی مربعہ وسے نہ

اورود کاندار دونول حجوط بغیرا بناکا مرند مپلاسکیں کے اوبا سونے لَهُ كَارِكُهَاسِ اور بحيسِ اور كِي يه سيسك بنائه حامس يُرّ رعبت إ دشاه كلّ حکر مرجلانا چاہے گی ۔ با دشاہ کے ول میں رعا پائی ممدر دی نہ رہے گئی ۔ جا بلو رکھے عالموں کو میلنا بڑے گا۔ وا نا نا دانوں کے مدد کے مختاج ہو ہما میں گے۔ شاگر داننے وُں کوا بنا خدشگا تیجییں گے بہوی ہاہر بھیرے گی میاں گھر کی رکھوا لی کرتے عورتیں ا ہونے سے نفرت کریں گی۔ عدالت حجونٹوں کو جیائے گی اور تیجی کو مرامگی رَعَا مَا كَيْ رَكُمْنَا كُرِنْهِ وَالْمُهِ مِنْ فَظُوْرُ دِرِعَا ما كُولِوْنِيْ لَكِينٍ كَيْرِيكَ . بإِزَّا وُوكِمِيت كُوكُما نِيْ لگے گئی، ہمیاریاں طرحییں گی حکیمرا در ویروں کا ڈور ہوگا خلن کی خدمت بغیر دام لیئے الى نكرك كالمب بشاكهات كك منوكر بهت كيه تديو ميكاب كيه با في ب بيراانداره مر کیاس برس کے ملک عباک میں امام جدری بیدا موجا میں کے اور کال جالیس برس كك ظاهر نه بول كي- اس جاليس برس من اورخرا بيان جرم هي رول كي طره جا <sup>ن</sup>مبر گی ا درک*ل حاک مگل بود جائیگا* اس وفت *مهدی مهاداج بر*گفت بوکر دشتوں کو ڈرائیں گے۔ یا ہوں سے نوبرکرائیں گے جہنہ مانیں گے ان کونرک میں بہونجائیں گے جان کی مددکریں کے ان کو اپنی خافت میں لیں کے اس کے بیدوہ دور آنے کا کرسائی دنیا ایک جال کی بوجائے گی ادرست جگ کاسم عیر اوٹ سے گا، بس ایک مورس كايرست مكى زماندر به كاور دبرس فيارت دين ماريك ما جائے كى - آكے جرووه

را چەصما حىپ مەصنورىغە فرا ياكەمدى مهاداج كەراج ميں سب دنيا ايكىغيال كى بومائے گى اس كاكبامطلب ؟ كياسب سلمان بومائيں گے ؟ س و صاحب اس ان موں میں سب و نباسلمان کہی جلسکے گی کرسب کا چال علی فراک شریف کے احکامات کے مطابق ہوجائیگا ریکو کی ضروری نہیں کرسب کے سب ایکسائی منم کے دہاس بہنیں ایک قسم کے نام دکھیں، ایک قسم کے رسم ورواج اختیاد کریں ۔

اسلام کے معنی تھی نوفرواں بردادی اور سلامتی کے ہیں سب مالک بے حکم پہ گردن ڈال دیں گے۔ و بھیو کر دنانک رحمۃ اولٹر علیہ گوسٹمان براد ہی میں شامل مذہبے مگر معرولی طورسے دہ سلمان بی تھے کیونکہ انھوں نے قرائن کریم کی تعلیم کی تبلیغ کی، بُت بہستی اور مورتی کھوڑدن کا علان کیا ۔

اسی طرح سے اوربست ہے بزرگ شل سوامی مام نیرتحد ایم اے سوامی وہا مندمتری

إ داكبيرواس وغيره گزرے ہيں۔

را میرصاحب " مفور آپ نے سوامی دیا ن رکو کیے بزرگول میں داخل کولیا وہ تو اسلام کے تھکے دشمن تھے اور قرآن مجدر کی تر دید کی جان توط کو مشش کی ان سے بڑھ کر تو آج نک دنیا میں کرتی متصب ہوا ہی نہیں مجھ میں بھول کے خلاف تنصرب تھا وہ اسمام کے دشمن مذیحے مکن ہے کہ مسلمانوں کے ہوں کروں کی داکو میں داخل کولیا بھوں کیونکہ اسلام کے تو حجار اصولوں کولین کرکے اپنے فرمیب میں داخل کولیا کو یا قرآن مجید کی تبلیغ اعمول نے کی ۔ اگر کوئی دواکو نین کو کوط واکر کواس کی

ویا والی جیدی جے اسوں سے میداروی رو دبی وروری جیل جائے گا۔ بُرا نی کہنا دہے مگرکونین کو کھا آلدہ تو ملیریااس کا صروری جیل جائے گا۔ کونین لفع دینے سے اس بنا بہانکاریڈ کرنے کی کہ وہ مجھے بُرا کہتاہے ۔ان کامی

کی ہدا ہوں مرحہ قوم بھی عمل کریے گی فالڈ صاحب " گرصنور اگرایساسی تعصب اربیها جون ی طرح ر كما شانتى بوگى اورىيىت كماك كازماندكىونكركها جايسكے گا <sup>ي</sup> ، و نبا حب فرا نی تعلیم بر <u>حلیف لکے گی تو بھر</u>کسی سیکسی کی عدا درے اور ن فابت ندر ہے گی وہ تو ممدلی مهاران سے کو شماک کرلس کے دنا کو با نوان *سے حکم م*یر جانا ہو گا وریڈ ان سے مخالفٹ با ٹی ہی یڈ راہن گے۔ را جد صما شب معنورین نے مناہے کہ ہا دے ستر روشم) اور آتا (اروح ) کے مالک سری محرجی جہادائ جدی کے روب میں جم لیں گے۔ فناه صاحب "التربيزماناه وكركما بدكاس بي ماري تكتياليني قدرت موع دي مرتول كى كتأبول بي الماب كرحيب ان كم منظرول التي صحابیوں نے امام مهرى كابيتر بوجيما توصفور ئے فرما ياكدامام مهدرى كے والد كانام اوران كى مال كانام وبني بوكا جوميرك والدبن بعني أما بينا كانفااوره ب وليس كر إيول ك أو صحابول مي سه ايك، ول المع كركمين معنور خدد ای تورنه بهول کے توسر کارصلی الله علیه دسلم مسکر اگر ره کئے اور بہجھ

یہ فرما کرشاہ صاحب نے کہا کہ بس آج کا سبن ختم مجھے اور بھی کام ہیں ۔ متم کل آکر کونی سوال کرنا۔ را جرصاحب رخصت ہوگئے ً۔

## طرلقت كايوتماسن

را جد صما سعب اگروجی است تو بیرے من میں ہے کہ آب کے بقر کھ سے اسلام کے جہا تم اور بندگوں کا حال سُن کر الیاں اپنے دل کو تسکین اور من کو سنتوش دول کمو کا دائی برادری الول کے باعقوں عرد کہ جو کو بہو نے دہے ہیں اس سے بھی کھی میرا سن رغمید ہ جو جا تا ہے ؟

ہو جا تا ہے ؟

اسٹر کے ذکر سُن کر اطمینا ان قلب حاص ہو تا ہے ۔ انجیا سنو ایک اولیا اسٹر کے ذکر سُن کر اطمینا ان قلب حاص ہو تا ہے ۔ انجیا سنو ا؟

اسٹر کے ذکر سُن کر اطمینا ان قلب حاص ہو تا ہے ۔ انجیا سنو ا؟

اسٹر کے ذکر سُن کر اطمینا ان قلب حاص ہو تا ہے ۔ انجیا سنو ا؟

تحصرت خوا جسن کھری کا جون چرتر نیٹی ہوا تنج حیات کی کوئٹا ناہوں ہا اسے بڑے میات کی کوئٹا ناہوں ہا اسے بڑے سرکا دسم کی کو دہیں ایک ایک خواد مہ کی کو دہیں ایک لوگا تھا اور مہی اندا برازا تھا کو کھی جب الن کی خوا دمہ کا م سے لگی ہوئی تو اُم المونیین حضرت اُم سلمہ اس کو کہ دہیں جب الن کی خواد مہ کام سے لگی ہوئی تو اُم المونیین حضرت اُم سلمہ اس کو کہ دہیں ہے کہ دورہ پرانے اگر سام بھی اس کو کہ دہیں ہے کہ دیار کرتے ہے جو بڑا ہو کہ تصریب اور محمد سے لگا جب میں مفاور اسٹر و جب کی نظر ولا بیت نے رو حالی تعلیم کا خزا مہ کی نظر ولا بیت نے رو حالی تعلیم کا خزا مہ ان کے سبید میں بھر دیا کو یا حضرت خواجی ان ہوئے جب ان کی نظر ولا بیت نے رو حالی تعلیم کا خزا مہ ان کے سبید میں بھر دیا کو یا حضرت خواجیت ا

دسلوک میں بہلے خلیفہ ہوئے، چانچہ تم دیکھرے کہ جار جہتنہ طریق کے مثیرے میں بہلے خلیفہ ہوئے، چانچہ تم دیکھرے کہ جار جہتنہ طریق کے مثیرے میں مشجرے میں مخبرے میں مصرت خواج من الموشین کا دود هر پایا حصنور معالم محترت خواج میں کھیلے اور مصنرت فاروق عظم شنے نام دکھا اور مصنرت فاروق عظم شنے نام دکھا اور مصنرت علی علید السلام نے اپنا روحانی خلیفہ بنایا تو تم سمجہ سکتے ہوکہ وہ کس بایر کے ولی الشریوں کے اور کیا کھید شہول کے۔

معنون صن تصريح علوم ظا برو باطن دونون مي شرامر تبدر كه فقد فع طريع عايدا ورمي واعظ تهد

ہی روز مصرّت غوا حرسن لیمری نے غواب میں دیکھا کہ شمیون محرسی حمّت لفود دیں میں خوش خوش معرر است مصرت من نے کہا کہ کیسی گذری کہا آپ کی بات سے ہوئی اور مالک نے آپ کی بات رکھ لی اوتم ایزا پرجد دالیں لواب مرب لس کام کا ہے تصرب من حب صبح مو کرائے کو آڈ دیکھا ان کے باقد کا وہری حیص کو الحنیل نے اپنے ماتھ سے قبر میں رکھا تھا ان کے بہتر میر دکھا ہوا ملا اس دوزمادے دن روتے رہے اور فرماتے رہے کہ مالک کار ساز أمكنة نوازي تدني محد ايك افرمان بنده كي لاج ركه لي -مصرت خوا میسن بصری بنی اُمتیه کی خلاقت کے دور میں تھے حصر عربن عبدالعزيز آب كالرامعتقد خليفه تقالي اس كونصار فرمائ بهنست اورآب كي مي نبين صحبت كالتريقا كه مصرت عمرين عبالعزيز با دشاہ ہونے کے با و جود فقرار ندر کی بسر کرتے نے۔ بصرا كى عورت ولى حفرت دالعد بعرى عوظرى زبردست گذری ہیں آب ہی کے زمانہ سی تھیں جب تک وہ مجلس میں نہ آجاتیں معرقت اللى كا وعظ مترقع مذكرة اور فرمات كر بالتي كاج اره یموننی کے منھ میں کیسے دیروں ۔

## طراقت كالمأتج الكان

مولوی اس کوئرا بنانے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ فائحہ در و وصفرت مول بٹ لی الشرعليد وسلم كے بعد كى ايجا د بي اس لئے گذا ہيں ؟ و صماحت " ارسيدا مر نون به تصمر برا ميمير ديا يم فقيرول سے واسطرنمیں ہارا ٹوندمیب ہے کہ میں ذراعیہ سے مالک کے درشن ہوں بس اس کو اختیار کر لینا جائے صل مقصد مہارا مالکسے ملاقات ے ان ملا مولوں اور گیانی پٹروں کواسی دلدل میں تھینا اپنے دو- مگر تم فے بات مھٹر دی ہے تو اتنا بنا دینا صروری ہے کہ ہاں الاموادی کا مکنا تھک ہے کہ فاتحہ درود برسی عرس اور مبت سی الببی رسمبس تھے ر کا اصلیم سے بعد کی ہیں جن کو وہ برعت کہتے ہیں - برعت کے معیٰ نئی آیا

مے ہونے ہیں، گروہ لکبیریکے فقیر ہیں ان کو رہیمی سوحیا جائے کہ دنیا ادراس کی رہر کان ترقی کردسی ہے ، نرقی کرتی <sup>ہو</sup>ئی ہے اور نرقی کرتی دہے گی میراب سے تبرہ موہ پر ل چیز کوسم کیاہیے۔ منطبعہ رمیں گے نو یا لکل ایسا ہو کا حیں طبعے کو ٹی کیے کہ دہل پر پنہ طرح میل گاڑی کئی پر برغر کہا کرو ۔ الآمولوی کہتے ہیں کہ سر کارسلع نے فرمایا ہے کہ' دین ہی ت ہے اور سربرعت رسمند عظما نے وائی بات ہے " بد الكل درست ہے مگردین کے اصول کو مدلنا منع کیا ہے تعنی آسکے کوئی یہ مذکرے کہ یا ناخ دفعہ کو جاری وفٹ کی نماز ند کرے۔ قرآن کے تبس یا رے کی بجائے ہو ند کردے کو گا چھانٹ کر مختصر کروے۔ کوئی ہے مذکرے کہ تنہیں دن کے روزے آج کل کے زیآ كَتَفُن بن لهنَداا يك بنفنذ كا في ہے وخبرہ وغبرہ -ان نبر بليوں كا مام مومن كونا د که حضورٌ کے دفت میں ج کررسب او نرف سی میمٹیر کررج کوجا ایکرتے ستھ اس نے اب میں ہم کوا د نرط ہی کی مواری میہ جج کو جانا جا ہے۔ اور دل جمارہ فیرہ کی مواد بای برعت ب<sup>ا</sup>ین -اسی طرح نمانخه › دروّد ، عرس ، برسی منیا نا عنرور نعب د کی ہیں مگران سے دین کر ، دملنی ہے مرکد کوئی نقصان ، فائخد میں ہوالکہا ہے قرآن برعظ ہیں اور کھید کھانے کی جہز غریب کو دے دبتے ہیں۔ سرے ہوئے سے نام ہم اگر کوئی تر ندہ خیرات کرے اور دل میں السرے دعا کرے کہمبری اس نیکی کا توار فلال ميرسي من كومطا فراسطة توا سرعوش بوالها ورثواب وبباس اس كوده الم مولوى مجى انت بين ، جوفاتر درو دكوبيت بتان بين عيراس مين كون بي دين كى خرابى ہوگئى فياغركى رسم اس وحب سے اور يمبى احيى ب كرمسكما نوں كواسمان موقى ، ے دُور رکھتی ہے۔ باپ کو بٹیار مال میں ایک بار اس طرح یاد کرلنتیا ہے کہ کج

قرآن ٹر*ھ کرنج*ٹ دنیا ہے، کھیے کھا نا بی*کا کرغر با کو کھیلا دنیا ہے سادے* شاندان کوبا ہ داد اکے ام کی یاد دلا اسے ان کے اصابات کا اعترات کر اے اسے عمد ول ب اسما نمن تی کا حذبہ میدا کر ماہے۔ اگریہ برعت بھی ہوتواجی برعد ا گرم بربعد کی چیز کو باعث ادر تیری بایعت کها جائے توان سے یو حیو کر قرآ كاحيما يناان بوزبرز برلكا كرمزيه واما جمهمين غطيد كماب دعجو كرمزيه خدا اوراسي سمكر بكيثيول بأنبي لعدكي ابيجا ومين اور بيسب برعت بهن مكراحيي مبعت بسر كواكدي لوان سے تفع میرونیا۔اب رہا جرے ابسے ہارکوں اورا دلیا انشرکے عرس ان کی لبها **و عین**هٔ روان میں نو مزاروں روحانی بر کاسنه میں جن کو یہ ندر گوارد کیمیری نهیر مكية ، ان مين نوروحا ني لوك صاحب عرس كولكلي أكلول وكيفية اوران يأ حال كريته بين بالكل اس طرح حس طرح تغرف كرش عليه السلام محد ويشن بليدة تفحه بحبلا حبب بنراروں انسانوں سے خیالات کامرکز بن کر ایک دوح ایک دفت ہی یا دکی جائے تو وہ کبین کم خوش مز ہوگی اور اُن سے یاس کبول کر مذا کے گئ ا حسب - وا مكر ومهاداج آب نے خوب مجھا یا اور میرسائن کی تنگا مٹنا ئی ۔ مگر **حضور** ثمانا وک کہتے ہیں کہ ہرے بشرک ہے اور شرک کی تجزائی قرآک کرچ

فدائ تفالى كى فدا أى ميكى كوشركك بإساج وادا نااين بيك الشرمي الميلے تنها خدا ني نهيں كريسكتے كيونكه وه كام مبت بٹراہے اس لينے ان سے اور مدد کا رہیں اگریہ مدد گارمد دینر کریں توان کو خدا کی کرنی نامکن یا مشکل بوجائے عب طرح کئی ندارہے ہیں ہی عقبیدہ ہے کہ خدا کے بیمال تقسیم کا دہے ۔ ایک خدا مار اے دوسرا بداکر اے یا ایک نمکی کرا آہے دوسرا بری کرا آہے دغیرہ وقیرہ بس بيعتيد مين كسي كامي إو وهمشرك في البكن بهارا أو بيعقيده اورهرمب ا سے کہ اوشدا کے ہے اس میں قمل قرت خدا ٹی کی ہے وہ کسی کا محتائ نہیں بہ اس مے مختاج ہیں مگراہینے خاص بندوں کو جواس کی یاومیں اینا تن من دھن ب ارمین کر می بس اور این مائر دنیا کوسی اس کی محبت کے فید میں قران لرك جو لي يراس ورخت مك ين كها كرا ورخفيرون يد بدن حميا كردنهات نیل دینئے۔ اللہ تعالیے ان کوا ہے انعا ات عطا فرہا تا ہے جو عوام سے جزاو مرا کے قانون سے بالاتر ہیں دومرنے کے اجد سی مثل زنروں سے بہا ۔وہ ان ونیاوالول کو جوان کو یا در کھنے ہیں امراد دے سکتے ہیں۔ جوان کی قربانوں کا وسسبار لیتا ہے وہ اس کو رسول کریم کے در با تک میر نجائے ہیں اور رسول کرکھ ان كاس ايمانى حذبه كوامشر ماك أكسيون وينفي وينفي بن ہارا یہ کرنا ہے کہ حب طرح عام گنرگاروں کی روھیں بے نس ویکی اعمال کے داروگیرس متلا ہو کرکسی زندہ کی مرونہیں کرسکتیں وہ حالت خاص ردح ل كے ساتھ شہب ہے ، اولیا اللہ كوالله تعاليات ان كے ابنا مك اندام بين خاص فوتين اور اختبارات عطافرائ بين البيته جولوك بيعقب

جر لي بين وه ين سرورونس مين ه ع مد مرعمت و شرك كا وعظ و مخلوق كو كمراه كرف كيرف بين ان كى بواس بخيا ميا بيت " ہیں اُنکوں میں ٹیرھا یاسمجھا یا گیاہے وہ اپنے نز آیک صفرادی مهاری کا مرلیل به کی که شکر کرد دی بوتی به منافه جا ز آبیز کمد مند کا مرا ونهی ہے گر نمر نسک کھانا کو اس جھوڑو۔ سے تنا ہوجا میں او د عیس کون برابری کرا ہے۔ را مصاحب " حفود آب سے بزرگوں کا کام ہے کہ ایے خشکول زنصوت کی خاشی عکما دیں ا

نناہ صاحب "ہم اپنا کام مجود کرکہاں جائیں اوراُن کو کہاں الاش کرتے مجرب میں کی قسمت میں ہوتا ہے ففیر کے اٹرینگے آجا آ ہے جس طرح تم ہم تک آگئے عہاری تقدیمیں پیھست تھی ور مہم تم کوفسیمت کرنے کھی مجی تہارے محلول میں یہ جاتے ہے

## طرلقيت كالجفابق

را جہ صاحب " مجھے اتمک گیان (روحانی عقل) دینے والے گرو مهاراج! مجھے نرک کی اگنی (آتش دوزخ) سے بچانے والے مرشد آج میں کو ڈئی پیشن دسوال) مذکروں گائیں گروجی کی جرا بچھا دخواسش) ہو فرا ویں یس میں سنوں گائی

مثنا و صاحب " احما بینا بدنی سبی آج دہی سند جرافک مجسسے
کہلوائے عماری بیا ادا بھی مجھے بیند آئی ممری دائے میں جرنبدے
ابنے مولا سے کوئی فاص جیز اسکتے ہیں و مفلطی کرتے ہیں۔ ان کوئوس یہ دعاکم نی چاہئے کہ ہجھے وہ دے جرنو ممرے حق میں مفید جانتا ہو مرب کو بھی جا ہیئے کہ بیرسے کوئی فاص قرائش نہ کرے بلکہ یہ کہدے کہ میں انو ہمیں کے باعثہ یک حیکا ہوں جس طرح جا ہیئے کام میں لائے رطافیت کا حکم بھی ہی ہے کہ طالب اپنے رہنما کے باغہ میں اینے آپ اس طرح دید

جس طرح مردہ غمال بینی مردہ نہلانے والے کے انھرمیں ہوتا ہے کر جس **کروٹ** جا ہما ہے ملیط دیتا ہے۔ اگر مُرد ہ اپنی مرصی سے کروٹ نے توغسال جیور کم ا محاسمة إ ا بران کے دہنے والے ایک عالم اور در دلیش شیخ سعدی اب سے بهت برس سیلے گزرے ہیں۔ وہ سا دھوتھی تھے اور کیا نی پینڈٹ <u>ھی تھے اپ</u>ے دلیس ہندوستان میں بھی یا ترادسفر ، کرکے ہیں۔ ان کی تھی ہو نی ایک کمنا ب ہے جہ مررسوب میں الر کوں کو ٹر عا فی جاتی ہے اس کا نام گلتاں ہے اس میں ایک سعرليني دول برت مشهوري م برورق وفربيت معرفت كردكار بر در ختان سنر در نظر سوت بار جس کا ار نھ معینی معنی یہ ہوئے ۔ پڑکی ہری بنیاں ایب ہو شیار نعنی کیا ٹی کی نظر ہیں البنولینی خدا کوجانے اور بہجانے کی ایک بڑی بھا ری کتاب یا بہتاک ہے ۔ کہنے کو تو وہ کہر گئے اور بڑھنے والے بڑھنے بھی ہیں مگرکون ہے جواس کے صیح مهنی مجمل مرمعتا بوا ور محراس کا تربحی اس سے دل بر بور اب میں تم کو سمجھا ما بور کر حصرت سعدى عليد الرحمرفي ورخت كے ايك ميت كو خداكى معرفت كا دفر كيسے فراد با۔ تم نے توبییل کے بیر کی برسول پر جاکی ہوگی مگراس نے تم کو کھیے نہ دیااسکی بحائے تماس کا ایک بنیا توڑ کر ماغومیں او اورغور کر نامتر دع کرو۔ اس کو کس مقراض ی<sup>ا ب</sup>مینجی نے ایک حساب سے خوبصورت بناتے ہوئے گو لائی لئے ہوئے كالمائب بيراس ميں مُن ٹرھانے كى غرض سے انوس ايك تيلى كەرمالكانى ي

سے میک بیدا ہوگئی ہے اورانسی حیک عرصی ماند مد ہو خوا واس میکننا ہے یا ٹی ٹیاکرے ۔ اب آئے علو و کھیوکہ اس نتے سے اندرکس انتظام اور کا ریگر می مات - ایک موٹی دگ سیدی ہے عیراس کے آس یاس جھ ر ٹی رکیس ہیں ان حیر رکوں کے ماتحت ادر بہبت سی رکیس ہیں ( در سہ عفالے ہوئے ہیں ان سب مراکب مسالست اوراس برزنگ ب ربه بایش لگامهوا ہے۔ ہم خریہ کاریگر کون ہے جس نے انتہا کی موج تق کے تعدمیل کا ایک بتا بنایا اور ایک در ضنامیں ایسے نیرادوں ے وقت بنا کر لگا دیئے۔ عیران میں میسصے بیٹی نشو دنما یا نے اور زند ہے کی ایک فوٹ بھی دیدی اور انہی فوت حواج ٹک کسی کی تمحوس نہائی عمران بتُّون کوتره نازه رکھنے کونون کی جگہ یا نی دوڑا یا اور یانی کہار ز من کی گذا کی سے اور دہ ا ویر کیسے حڑھا کیو کد کوئی ایسا پریپ نظر نہیں آیا جو نیچے کے یا نی کوا ورکسی طافت سے مھینکتا میروه یا نی حسب صرورت لی حرُّوں کو بیرمپزرسکھا دیا کہ وہ زمین کی نمنی کو کھینچکر درخت سے تئے تکہ خت کے نئے کو یہ کام دہا کہ وہ میب بن کراس یا نی کوا و سر تھینگتے رہیں "اكدورخت كى كونى شاخ . شاخ كى ۋانى، دا كى كائون يتا، نيتى كى كۇنى دگیکسی دفت میاسی مذره جائے۔اب اس درخت سے انسان کو تھیا کہ نفع ہو کیے۔اس کو کون میان کرے ایک مربر نے میل کے درخت سے

ا کم سوا مک منبخ محصے متا ئے تھے ان کا فرما ما نظاکہ بہت سی مہلک بمارہاں ہ جاتی ہیں۔ بی تھی کماتھا کہ اس درخت میں عبیب بات میمنی ہے اِس کا بینج کسی سنگین دلوار میراک آئے او وہ مٹی اور زمین کے سہالی ہ رہنا اور بڑھٹا ہے حتی کہ قلعہ کی دیواروں کو مبیل کی حڑوں نے مھاڑکررکھ دیا۔ کہتے ہیں کہ مہیل کے لیتے ہوا ہیں سے نمی مے کمانی تناوالی برقرار المنظفے ہیں وہ اور در نفتوں کی طرح زمین کے اندر کی تمی کا نمحاج ں ہے ۔ وبدراج نے کہا کہ اس درخت کے عجائبات دیکھ کرمنڈڈوں کی تھولی تھالی قوم نے دیو ا مان کر رو جنا سٹروع کردیا۔ ب تم بی بتا و کر بیسل کو یا نی حراهائے کے عوض اگروہ عور کرتے ل كا مناف والا كار بجر كوئى صرور مع حس في مييل كو ميداكيا اورة ا سے یا نی عبی دے رہاہے اور کھرا کے وہ نبا آمان کی اور رکی دنگار تکی مرعود کرے " تو وہ الشراکبرالشراکبر سکار نے ہوئے لو عباك جائع يا عير سحان د في الاعلى كهتا موا زمين مير ناك في لكه اورسعدى ما حب كافرانا صبح بوجاناكه درخت كابريا خداست اس كا ايك دفتر بيد را صرحی! درختول اوراُن کے میول کو جانے دو۔ خود اپنے ماخر یادُن

سر، بال ، نا خون اور رو کمیں روئین کو دکھیوا ورغور کرو تماراً جئم، اس میں مہان ، اس کی میرورش اس کا نظام ، اس کا فنا اور لفا سجائے خود ایک وفتر ہے۔ افسان اور غافل انسان اسی سینغور کرلیا کرے نومونت

يسر كالصلعم نے حجبی او فرما باہے من عرف نفسنا اس لحاظے صوفی درگوں نے کہا ہے خودشناسی میں خداشناسی ہے تم کہو گئے بوں توساری دنیا خداشناس ہے کیونکہ ص سے بوجیو ر درخت كوكس في أكل وه كه دے كا فدان ، الشرفي ، الشورف ۔ گرخالی کنہ دینے سے کہا ہو" نا ہے غور اور فکر دحس کا دوسرا لاح صوفیا ہیں مراقبہ بھی ہے)سے ایمان اور ایقان کی رقنی س روشنی کی حیکا جو ندھ سے اہل طریقیت گھرا کر یاک میں تم مڑھو کے کہ حاکہ حاکہ غور اور ند تمر کا حکم ہیا ہے۔ارشا و ی کی دارت سم فکریهٔ کرو کبونگر تمهاری عقل وسم ب اس لئے تماری مجرس دائے کی ملرون ہے کہ کہیں مر نه بروجا و اورغهادا علم تهادا حجاب بن كرتم كو تنباه مذكر دس - انصبن معون بیٹا! اس زمانے میں تھی لوگ سائینس! ورفلسفہ ٹڑ ھکر ادیڈ کے منک ركئے ہیں ۔وہ كہتے ہیں كدحا بل دنيا كهنى ہے كدا نشر فإ البيور بندول كى بیتی سرسبز کرنے کو مسمان سے یا نی برسا تا ہے حالا نکہ سمندر کا یا تی آفتا اگر فی ما گر بھاپ بن کرا و میر جا تا ہے وہاں سردی یا کر بھیر یا فنی س کر مرس سطر اس و ان عقل کے اندھول سے کو لی لو تھے کہ یا فی کو کس نے بنا ما اس میں میرا نزکس نے ڈالا کہ کرمی با کر میوا ریا ڈیجایا کرنے اور پیررٹری ا کرمرس تیسے - اگر دہ کہیں کہ انجیب اور ہائیٹر روحن نامی نجارات طکر یا نی بن جانتے ہیں نوان سے لہ تھیو کہ ان سخارات اور ان کی 'مہزش میں ا تُركس نے دیا۔ تم تیوں س نہ بھرو جرا تك الرائے سے جا و كو برقصور إلقة آجائے گا۔ ان سائبنس دانوں کو آخر میں علت الجلل کو ما ننا ہی میر ناہیے حب کو وہ نیجر کہ کرجیب ہو جاتے ہیں حالیا نکہ اس کے بعد رہی جر نبست كونى مانے اسى كانام خانن ومالك الترباك بي كسى في غرب کها ہے۔ دیاعی۔ التش يو مغال نے راگ كاياتيا ہندونے صنم سی جلوہ بایاترا دہری نے کہا دہرسے قبیر تھے انکار کسی سے مذین کا باتبرا را جر صاحب - مصوروا لا - كل علقه ومولويان مين اس ريحبث ثفي

ار کا ناسننا حرام ہے یا حلال۔ دونوں جاعت دبی*تک لو*تی رہیں ی نے کسی کا استر لال قبول مذکیا۔ میں معنور کے مندسے کھے سننا جا ہنا صاحب بينا! اختلات رائے دنيا مير ں کا کو ٹی اس کوختر مز کرسکا اس لئے ٹرے ٹرےعقل والوں اور و دّوا نوں نے برکہنا شاوع کر دیاہے کر جس الک نے رنگا رنگی دشاری اسی کی مرصنی ہے کہ اَخْتَلا ف دائے بھی با فی رہے اوراس کی خوشی اسی میں ہے کہ اس کے باغ میں دنگ برنگ کے محول کھنے دہیں ا*س کے ملنے کی بے شار را ہیں* با قی رہ*ں در مذ* وہ سرچکتی مان یا قادر تطلق حمال سب کھی کرسکتاہے یہ بھی کر دیتا کہ سب ایک خیال ہوا اس کو ہوئے۔ اسی خیال کے مانخت اب بڑے بڑے عالموں کی ایک ہوئے ماہمی زندگی صلح و آشنی۔انجا دوانغا تی محست اور روا دار ک مانہمی سے گذاری جائے۔ کو ٹئ کسی کی دل منازاری اورعبب ہو ٹئی مذکرے یا ب اگرئیسی کو ۱ بنا رمسته میت رند بهواور و ه دوسری را ه کی نلاش مین بو تډوه بغرض تخفیق د وسرول کی را ه کے متعلق کچید کو سجیداوسمحر مکتاب بس اس سے زیادہ تھیے نہیں ہم صوفیا کا بھی میں مذہرب ہے حبی نوتم میرےمنی سے ایسے انتعار ٹینٹے ہو جرمبرے دل جذات کی ترج رتے ہیں۔ میں بڑھاکر تا ہول ہے

ال كمال تراعاش تحفي كارآيا ا ذال دىنى كىمېرىي نا ۋىن رويى كار مافطا گروسل خواہی ملے کن باخاص ا و حدست کا ہے موجز ن سمندرتیرا میں میں بھی تری و بریمی ، مندر نیرا لفُل جا مئين اگرد تلجينے والي آنگھيس سرگر میں تھے یا کے تعلقہ رنبرا إنش يمغال في داك كاباترا انکارسی سے بن نہ آیا تیرا لے کیا دہرسے لعبر کے تواگرىيددە الى دى تو تورى نوروطائے تصور! مان میں! من به اور سیدا بولکی -اس-جيبے سب راست مليح اور عن ہن تو تھے تنبليغ کا راستہ کيوں ا و دوسرے کا نقص بنا أي رئيك كا ـ ش ہ صبأ حب ۔ را جرمی! ہو ہیں نے کب کہا کہ اپنی حیز ک نذكر ديس نواس كامخالف ہوں كه دوسروں كے عبب بيان كرنمي ضرور

میں ہے ۔ دیکھو تم کو اسلامی تصویت بین*د ہے تم اس می* قائم رہتے ہوئے دومیروں کے رومبرد اس کی خوبیاں بیان کرسکتے ہو اگر کسی کولیند آئے ے جائے نس کا ٹی ہے۔ تھاکھیے فیا در کمنڈ جیبندوں عبیمنول ا ہوتے ہیں ۔ سرشخص کو اپنی چر نبیند ہے ۔ کو نُ اپنے بینماؤں ر من براس کا عقبدہ ہے) کی نسبت برا کی سننا فیٹر مذکرے گا۔ انچہ برغود ی بدگران هم میپند - ایناسا حال د وسرون کاساجانو - نبسس اخلاق کے جانبیے کی نہی ایک کسوٹی ہے۔ قرآن پاک نے بھی" د شکم ولبيدين "كه كراشاره فراد بايد ـ حضور ہا قرآن مجید میں میر بھی توہے کہ کا فروں کو جمال يا وكاروالو- يدكيا و وقع موقع کی جیزہے حب کا فریعتی بمواح کوینه ماننے والے ماغرمسلم کا اوہ بحنگ پوسے اورانٹر کے اپنے والدن كا حبنا د شوادكر د ما تو تنك المر كحنك المد كے مصدا ق مسلما فون كو بھی میدان میں آنا میرا بحب با فاعدہ جنگ پیلائٹی نواس وفت یہی مارشل لاجاری بودا که دستمن کو حبال یا ؤ مار دالو - ساری دنیا میس بی بونا م یا ہے اور میں موگا بجب دو با دشا ہوں میں ارا نی میر جاتی ہے توامن وا مان کے سارے قانون ہرائے حید سے منسوخ ہوجاتے ہیں اور اسونت وهسب تحيير جائز بردعها مأسه عوامن وامان كرزما ندمين ماجائز تقاحب لرائب بوشي توبهي حكم بهواكم إيب دسول تم كمدر وكمه مذتم بها دسه يسعين سكت

اور مذہم تم بھیے توبس مجھگر اضم کر دوتم اپنی دا ہم اپنی دا ہ یکم دنیکم ولیدین کا مام مرصا حب میں میں میں دائیں ہے گئے مرتوں سلامت میں کوئیری تعلیم کے لئے مرتوں سلامت میں کوئیری تعلیم کے لئے مرتوں سلامت میں اورجو دیم سیرے دلیوں کی اور دقت بہدا ہوا تھا وہ میں دور ہوگیا گرصنور میرا اصلی سوال داک سننے کا اس میں فائب ہوگیا۔
میں تم کو مجھا دول اور اس طب ایک میں یا دہے میں کوشش کروں کا کرتھوڑ سے لفطوں میں تم کو میں اور اس موجائے میں تم کو میں اور نے کے اندر دوخل ہوجائے میں تم کو می دور سے شاہ و

انتكاف دائيك بابن فولم مجابي كريب

علمائے اسلام میں می دوگروہ ہیں اور مرتول سے ہیں۔ ایک داک کو حوام اور اخلاق کش کہتا ہے۔ دہ نظیر میں قرآن و صربیت ، بزرگان دبن کی زندگیاں میٹی کرتے ہوئے سمجھانے کی کوسٹسٹ کر ناہے کہ داک یا گا نائینے سے اخلاق مکبیتے ہیں اورشبطان سے بھیندے آسانی سے دلوں بیر ٹریٹے ہیں لہذا وہ حوام ہے۔

دومسرافری بھی و بیے ہی زور دار ارت دلال بین گرکے اس کے جواز اور اہا ہمت بر رور دیبا ہے۔ وہ بھی کہ تاہے کہ خود رسول کریم علی اسٹر علیہ وسلم نے خاص خاص خاص خور بر مرینہ کی لؤ کہوں کے کانے سنے ہیں ان کی روایت ہے کہ رسول کریم ٹرخب مجرت کریے مرینہ منور ہ ہیں فدم رنجہ فرایا تو مدینہ کی عورتیں اور لڑکیاں دف بجا کر صفرت کانیم مفادم کانی رئیں ۔ ایک ہا دعید کی خوشی میں جب لڑکیاں کھے گا دہی تقبیں نو مصرت عرض نے سختی کے ساتھ دو کا تو مصفر و صلح منے فرایا ۔ عمر اس می عید کا دن ہے اسٹر کی حد

| - 9rrsqL              |                 |
|-----------------------|-----------------|
| CALL No.              | ACC. No. KM. AY |
| AUTHOR4               | in you          |
| TITLE 19 W 21 Colydon | Die Berny       |
| and a second          | · .             |
| 944696                |                 |



## MAULANA AZAD LIBRARY ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY

RULES:-

- 1. The Book must be returned on the date stamped above.
- 2. A fine of Re. 1-00 per volume per day shall be charged for text-books and 10 Paise per volume per day for general books kept over due.